



اً طفال بارشان البر كاشاعت تحرموفع پر فائدا ماندا ماندا تانیا عظامی

عالي باربوال المراوال المراوال

الملام علیم و رحمتہ اللہ!

ارج کامینا اس لحاظ ہے بہت انہ ہے کہ آج ہے 57 سال پہلے (1940ء میں) ای مینے

ارج کامینا اس لحاظ ہے بہت انہ ہے کہ آج ہے 57 سال پہلے (1940ء میں) ای مینے

اجلاس میں ہندوستانی مسلم لیگ کا آریخی اجلاس ہوا۔ جس کی صدارت قائد اعظم نے فرمائی۔ اس

اجلاس میں ہندوستانی مسلمانوں کے لیے علیمہ وطن کامطالبہ کیا گیا۔ جس کے نتیجے میں آج ہے 50 سال

پہلے (1947ء میں) پاکستان بن گیا۔ یہ سال پاکستان کی گولڈن جو بلی کا سال ہے۔ اس سال ہمیں اپنے

پہلے (1947ء میں) پاکستان بن گیا۔ یہ سال پاکستان کی گولڈن جو بلی کا سال ہے۔ اس سال ہمیں اپنے

پارے دلی کو عظیم سے عظیم تربتانے کا حمد کرتا جا ہیں۔ نیچ اپنے وطن عزیز کو عظیم نے عظیم ترکیے

پاکسی اس وطن کو آپ آگر خور سے پڑھیں تو اس سوال کا جواب مل جائے گا۔

اللہ سے دعا ہے کہ وہ اس پاک وطن کو سدا شادو آباد رکھے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے کردار

وعمل سے اسے معجم معنوں میں پاکستان بتا کیں۔ یعنی پاک اور صاف لوگوں کی سرزمین۔ آجین!

جنوری سے سلسلہ وار ناول' نام ور لوگ' کھیلوں کی ونیا' آئے دوست بتا کمن' بلا عنوان اور

ہونمار مصور 'سلسلے شروع کے گئے ہیں۔ رنگین صفحات پہلے ہے دینے کردئے جیں۔ اور اب مارچ ہے۔

ہونمار مصور 'سلسلے شروع کے گئے ہیں۔ رنگین صفحات پہلے ہے دینے کردئے جیں۔ اور اب مارچ ہے۔

وعمل سے اسے میچ معنوں میں پاکستان بنائمیں۔ یعنی پاک اور صاف لوگوں کی سرزمین۔ آمین!
جنوری سے سلسلہ وار ناول' نام ور لوگ' کھیلوں کی دنیا' آئے دوست بنائمی' بلا عنوان اور
ہونمار مصور' سلسلے شروع کئے گئے ہیں۔ رتبین صفحات پہلے سے دینے کردیئے ہیں۔ اور اب مارچ سے
اسی قیمت میں صفحات برحائے جارہ ہیں۔ نیز قائد اعظم کلاسک مجمی شروع کیا جا رہا ہے۔ یہ سب آپ
کی تجویزوں پر عمل کرتے ہوئے کیا گیا ہے کیوں کہ ہم تعلیم و تربیت کو بنانے' سنوار نے میں آپ ہی کی
پند اور تالبند کو یہ نظرر کھتے ہیں۔ امید ہے آبندہ بحی آپ ہمیں انچھی انچھی تجویزیں اور
مشورے دیتے رہیں گے اور ہماری میہ کو مشش رہے گی کہ اگلا شمارہ پیچھلے سے ہمی زیادہ ول

يالل عي (كماني) الحد سراج اوارب داؤري على ازماكش نياه الحن نيا جد(عم) کھیوں کی رہا ميد شوكت الحاذ سيد تقرنه ي اكتان لا سيوت (كماني) تخفد (كمائى) تـــ الاح چ تمالى رونى (كمانى) اثتياق احر مجے اکتان جانا ہے (کمانی) ميده کمک والحيي (كماني) منعف موت حتى (كماني) ليم خان کی 5314123 10 ایک دیوانه (فخصیت) ۋاكۇر لموان ئاتىپ 16 لميم حيدي يارا ديس (عم) فحريك إكنتان عي مسلمان آئے درست بائی (قلی در تی) ذاكم عبدالرؤف AUXUE آب ہی کھیے بجول کے نام... ( مَا ثرات اور بينا ات) مرفان إسمين یلاعتوان (کارلون) آئے مکرائی (طائل) 65 23. مردار ميدالرب نشر (نامور لوف) الإس ظائ قرنتري راین من کردسو (تیسری قسط) 66 24 ي ايك بيل يوجو (منقوم بيل) جاديد الماذي ام بم ميرا ياكتان (لقم) هنيذا ارمان احسن 26 قائرا فقم كالك 27 آب كا فطط

الان الدياسة المان فيذ المنظمة المواعل

بيدائع عيدان

المرتبطش تليمونام

By 7

من المرون قب

عسوسی شیر محموشان مدی

المنظم والتقد بيدة وكت الحال

المائرسند محمد المرادي

الميم لونه نزوا تبيث الميثث

ينز خياسنام

موكليشناد الأذش 10- مشابلورة كياستان

حيالة (عد لا للديمال ك وه ( عد 345/-عد 345/-حيل خيار والا المساء عد 400/-(حد المال المساء المك المراب المال ا

يت ني پرچه =/5الدب

مارج 1997ء

بتا: مامنا معليم ترسيت عد اشاع بن إلى البيل وك ون - 6361309 6378615

أيت وكماد





رئی تھیں۔ تبھی تبھی وہ شور مچاتی پھولوں کے پودوں پر بھی آ مبیعتی تھیں۔

اس کیے گھر کی ہر چیز بہت بیاری اور پُرسکون لگ ری تھی' لیکن خاتون کے ادھیر عمر بیٹے میاں آصف علی کے چرے پر اُراسی چھائی ہوئی تھی۔

خاتون کچے در خاموش نظروں سے اپنے بیٹے کی طرف دیکھتی ری کی پھر پیار بھری آواز میں بولی "بیٹے ک سمارے چھا کے گھر کی بریادی کا خود ہمیں بھی بہت رنج ہے۔ لیکن کیارکیا جا سکتا ہے۔ یہ تو اصل میں ان کے غلط

بوڑھی خاتون بان سے بینے ہوئے بینگ پر تھکتے کے سارے اس شان سے بیٹی تھی جیسے کسی ملک کی ملک میں اس خات پر بیٹی ہو۔ بینگ کے قریب کڑی پر اس کا بیٹا بیٹا تھا اور ذرا فاصلے پر تین خوب صورت کول مٹول بیخے این کھلوٹوں سے کھیل رہے تھے۔

یہ گاؤں کے ایک سادہ کین صاف ستھرے گرکا ہے۔ کشاہ صحن تھا جس میں امرود کا اور جامن کے تین درخت اور جامن کے تین درخت اور چولوں کے پودے ہمار دکھا رہے تھے۔ درختوں پر سخی مُنی چریاں چوں چوں کے گیت گاتی نچدکتی پھر

کامول ہی کا بتیجہ ہے۔ اُنہول نے جیسے بیج بوئے تھے ولی ہی فصل تیار ہوئی"۔

"ای جان سے آپ کیا کہ رہی ہیں؟" میاں آصف نے چونک کر اپنی مال کی طرف دیکھا۔

" محیک کہ رہی ہوں بیٹے" اُنہوں نے جیسے کام کئے تھے ویسا جمیحہ بھگتا" خاتون نے کہا۔

" یہ آب کیا فرما رہی ہیں۔ اُئی جان خدا کے فضل تھوڑی می زمین اللث کرائی۔ اُ سے بچا جان تو ملک کے بہت معزز لوگوں میں گئے جاتے شاید ہم جیسے کسی غریب ہندو یا سے بچا جان تو ملک کے بہت معزز لوگوں میں گئے جاتے شاید ہم جیسے کسی غریب ہندو یا سے اُستاء الله بوی جائیداد کے مالک تھے۔ میرے نزدیک تو گیا تھا۔ تمہارے بچا نے زیادہ اُن کی زندگی بہت شان دار تھی۔ میں اکثر سوچا کرتا تھا کہ زمین اور مکان اللث کرانے کاش آبا جان بھی ان کی طرح کوشش کرتے۔ کاش جالے اُ مکان اور مکان پر قبعنہ کر لیا "۔

کرے ' اُنہوں نے تو روپ پہنے کو خدا سمجھ لیا تھا اور اِسے ماصل کرنے کے لئے براے درجے کے لالی اور بر انجام کو رحم بن گئے تھے۔ اس کے نتیجے بین این بُرے انجام کو پہنچے۔ میرے زدیک تو اُنہوں نے تاک طرح خود کی کی اج

"نسیں ای جان سیس ہم آن کی موت کو خود کھی سیس کہ سکتے۔ ول کا دورہ تو اس زمانے کی عام بیاری ہے اور ان کا انتقال اس بیاری سے ہوا"۔

بہت ہی بری موت ہے"۔

"بسرحال جو کچھ بھی ہوا' جو لوگ اس دنیا ہے چلے جا کیں ان کے اچھے بڑے کاموں پر بحث نہیں کرنی چائے۔ چائے۔ چائے۔ میں نے تو چند ہاتیں اِس کیے کہ دیں کہ تم اچھائی برائی کا فرق سمجھ لو''۔

" دشکریہ ای جان اگر چپا جان کی زندگی کا کوئی خاص راز ہے تو مجھے ضرور بتائے۔ آدی اچھائی برائی کا فرق نہ سمجھے تو بہت ہی مصیبتوں میں کھن جاتا ہے۔ اب ضروری لگ رہا ہے کہ آپ یہ بات پُوری طرح

سمجمائيں"-

بیٹے کی بیہ بات من کر خانون نے کما "جھے یہ کل کی بات لگ رہی ہے کہ 1947ء میں ہم سب ایک قافلے کے ساتھ پاکستان آئے تھے۔ اس وقت میری عمر پندرہ برس تھی۔ پچھ دن مهاجر کیمپول میں مصبحیس برداشت کرنے کے بعد تمہارے ابا نے اس گاؤں میں یہ گمراور تھوڑی می زمین اللث کرائی۔ گھر بس نام ہی کا گھر تھا۔ شاید ہم جیسے کسی غریب ہندو یا سکھ کا ہوگا جو بھارت چلا شاید ہم جیسے کسی غریب ہندو یا سکھ کا ہوگا جو بھارت چلا گیا تھا۔ تمہارے بچا نے زیادہ بھاگ دوڑ کی اور گاؤں میں زمین اللث کرائے کے علاوہ لاہور میں بھی ایک زمین اور مکان اللث کرائے کے علاوہ لاہور میں بھی ایک

المرع المولان جروبال جان لے ایس کوشش کیوں نہ ی؟" بیٹے نے

اور بھا جان؟" بينے نے ایک اور سوال کیا۔

"بين تسارے پچاکا حال شروع بی سے تبجہ اور طرح کا تعا- نام اُن کا مسلمانوں جیسا ضرور تھا ليكن کام ايك بھی مسلمانوں جيسا نہ كرتے تھے۔ نماز روزے کی پابندی تك نہ كرتے تھے۔ اُن کی اور تسارے ابّا کی زندگوں میں اتنا فرق تھا كہ دونوں سكے بھائی لگتے ہی نہ تھ"۔

"اِی کے وہ آبا جی کے ساتھ نہ رہے"۔
"تمہارے آبا جی کے ساتھ کس طرح رہتے بیٹے" وہ
تو یساں آتے ہی رئیسِ اعظم بننے کی فکر میں لگ گئے
تھے" اس زمانے میں غلط سُلط ہاتھ مارنے کی مخبائش ہمی

بہت تھی۔ رشوت اور سفارش کے ذریعے زیادہ سے زیادہ نے زیادہ نظر مکان الاث کرایا جا سکتا تھا۔ ایسے ایک لوگ کو محمول اور بنگوں کے مالک بن گئے جنہیں بجلی کا پکھا چلانا اور بند کرنا نہ آتا تھا"۔

"اگر بیہ حالت تھی تو آبا جی کو بھی کو شش کرنی چاہئے تھی۔ کم سے کم ابنا حق تو لے لیتے۔ آپ ہی کما کرتی جیں امرتسر میں ہماری بہت بڑی حویلی مکان اور زمین تھی؟"

"بیش" أن کے خیالات ہی کچھ اور تھے۔ وہ تو ان لوگوں میں سے تھے جو لیتے کم اور دو سروں کو دیتے زیادہ میں۔ وہ ہجرت کر کے اس ملک کو بنانے اور سجانے سنوارنے کے لئے آئے تھے انہوں نے یمی کیا۔ پہلے خود گارا مٹی ڈھوکر اس مکان کو رہنے کے قابل بنایا۔ اس کی چیسیں ٹھیک کیں۔ دیواروں اور دروازوں کی مرمّت کی اور پر حانے گئے "۔

"انیں خیال نہیں تھا تو آپ ہی کہ سن کر کم سے کم اپنا حق لینے پر آمادہ کرتیں"۔

"سبیے" اوّل ہو اس زیانے میں جھے الی باتوں کا خیال ہی نہ تھا۔ وو مرے اللہ کے خاص فشل سے میرے خیال ہی نہ تھا۔ وو مرے اللہ کی جیسے ہی تھے۔ میں بھی پاکستان کا مطلب کیا کا اللہ اللہ اللہ اللہ ہی کہی تھی۔ ہماری نئی نئی شادی ہوئی تھی۔ ہماری نئی نئی شادی ہوئی تھی۔ ہماری نئی نئی شادی ہوئی تھی۔ ہما ونوں ہی اپنے اس سے وطن کی تھیر میں لگ گے۔ تمہارے آبا جی کے ساتھ ال کر پہلے اس گھر کو سجایا سنوارا اور پھر پاس پروس کے بچوں کو قرآن پرهانے گئی۔ یہ اس گھر کے صحن میں جو درخت تم وکی سنتھے ورے ہو یہ میں نے ہی لگائے تھے۔ بس ایسے ہی سنتھے ورک کی ساتھ کی درخت بی سنتھے ہو یہ میں نے ہی لگائے تھے۔ بس ایسے ہی سنتھے کے میں۔ اِنتا کھل آبا ہے اِن بر"۔ کے جیس اِنتا کھل آبا ہے اِن بر"۔

دمیں تو خیال کرتا ہوں ائی جان آپ دونوں سے تھوڑی سی بھول ضرور ہوئی۔ آگر آپ دونوں بھی ذراس

کوشش کر لیتے تو چھا جان کی طرح بری جائیداد کے مالک ہوتے۔ کار اور کوشی والے ہوتے"۔

مرا تو المرار شاید ہمارا انجام بھی انٹی جیسا ہو آ۔ میرا تو روال روال کانپ اشتا ہے جب اس طرف رصیان جا آ ہے کہ سب کچھ ہوئے کے باوجود ان کا گرانا کس طرح تباہ ہو گیا۔ ایک بیٹا نشے کا عادی ہو کر ناکارہ ہو گیا ہے ' دو مرا غبن کے کیس میں پکڑا گیا اور خود شاید اس صدے دو مرا غبن کے کیس میں پکڑا گیا اور خود شاید اس صدے سے آنا" مرگے"۔

''امی جان' یہ تو ایک اتفاقیہ بات ہے۔ ایسے حالات تو بہت نیک لوگوں کے بھی ہو جاتے ہیں''۔

"" بین بیٹے نہیں معلوم نہیں کیوں میرا دل تو ہی کتا ہے کہ تہمارے چیا جان کو ان کے گناہوں کی سزا ملی ہے۔ ان کی اتنی بڑی جائیداد کا کوئی اصلی وارث بھی نہیں رہا۔ تمماری چی ضرور زندہ ہیں لیکن ان کی حالت مردوں سے بری ہے 'غم کی وجہ سے پاگل سی ہو گئی ہیں بے چاری۔ افسوس "۔

"ای جان آپ کھے بھی کھے" لیکن میں تو یی محسوس کرتا ہوں کہ آیا جان نے آپ ساتھ زیادتی کےجب وہ آسانی سے بہت کچھ بنا سکتے تھے تو انہیں بے
پوائی نہیں کرنی چاہئے تھی۔ آدمی اپنی زندگی میل کچھ بنا جاتا ہے تو اس کی فسلیس کھاتی ہیں"۔

"بینے کی بیہ بات من کر خاتون کھے وہ اس کی طرف ویکھتی رہی ' پھر اُرک اُرک کر بولی "بینے' تہمارے ول میں ایسے خیالات اِس وجہ سے آ رہے ہیں کہ تم اُن جذبوں سے واقف نہیں ہو جن کی برکت سے یہ نیا ملک حاصل ہوا تھا۔ بینے' اُس زمانے میں جن کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان تھا وہ یمی سوچ کر اس ملک میں آیا تھا کہ اِسے ایک نمونے کا اسلامی ملک بنائے گا۔ میں آیا تھا کہ اِسے ایک نمونے کا اسلامی ملک بنائے گا۔ اِسے لوٹے میں تو وہ لگ گئے شے جن کے دل ایمان کے اور جو اُس ملک میں نہ آتے اور جو نور سے خالی شے وہ یہاں نہ رہتے۔ ایسے ظالمون نے بسلے سے یہاں شے وہ یہاں نہ رہتے۔ ایسے ظالمون نے

اس ملک کو بھی لوٹ لیا اور خود بھی تباہ ہو گئے "-

"چگئے ایسے لوگوں کا جو حال ہوا سو ہوا' لیکن نیکی کا راستہ اپنانے والوں کے ہاتھ کیا آیا۔ اپنے آپ ہی کو دیکھئے' آج پچاس برس بعد بھی اس کچے گھر میں جیٹھی ہیں اور آپ کا اکلو آ بیٹا اپنے باپ کی طرح گاؤں کے اسکول میں بچوں کو پڑھا رہا ہے''۔

"آصف بيني!" خاتون كى آواز مين أب كى قدر غمر أب كى قدر غمر قدا درا در رُك كر بولى "بيني مين تو تهمارى بير بات من كر جيران ہو رہى ہوں۔ يوں لگ رہا ہے كہ تم بھى انهى لوگوں كى طرح سوچنے گئے ہو جنہوں نے اس للك كو لوثا اور تهمارے بچاكى طرح خور كو برباد كيا ہے۔ ميلزى بات غور سے سنو! جب تم بدا ہوئے تھے تو رہى ليا يا خيال كيا تھا كہ اس باغ ميں جي كا نام پاليتان ہے ايك خيال كيا تھا كہ اس باغ ميں جي كا نام پاليتان ہے ايك ايا نيا بودا أگا ہے جو اس كى رونق اور شان برجائے گا۔ ايك ايمانى بودے كى جي طرح ايك بير ميں نے تهمارى برورش اي طرح كى جي طرح ايك نازك بودے كى كى جات ايك نازك بودے كى كى جات ايك نادر سان بردا كا ہے جو اس كى رونق اور شان برجائے گا۔

"تو اتى جان خدا كے فعل سے ميں نے اپنے مكك كى شان بردهائى ہے۔ اس كى خدات كى ہے۔ آپ نے يہ كى شان بردهائى ہے۔ اس كى خدات كى ہے۔ آپ نے يہ كيوں خيال كر ليا كم ميں اس كلك كو لو تح اور مام كرنے والوں جيسا بن كيا ہوں۔ يہ بات تو بس يو تنى ميرى زبالى إ

"اور میں کہتی ہوں سے بات الی کروی اور ناپاک ہے کہ یونی بھی جماری زبان پر نہ آنی چائے تھی۔ میرے بینے ، جس چیز کو گناہ کہتے ہیں اور جو آخر کار انسان کو برواد کر دیتا ہے اس کی شروعات خیالات میں خرابی آ جانے تی ہے ہوتی ہے۔ جب انسان کے دماغ میں سے خیال آ جانا ہے کہ نیکی کے راہتے پر چلنے والے گھائے میں رہتے ہیں۔ اصل کام کیابی مجموت بولنے اور دھوکے میں رہتے ہیں۔ اصل کام کیابی مجموت بولنے اور دھوکے بازی کرنے ہے ہوتی ہے تو پھرول میں ایسے کام کرنے کا شوت پریا ہوتا ہے اور آدی گناہوں کی وَلدَل میں وَھنتا چلا جا آ ہے۔ میرے بیارے بیٹے ول سے تو ہو کو کہ جاتے ول سے تو ہو کو کہ جاتے ول سے تو ہو کو کہ ہوتا ہوتا ہے۔ میرے بیارے بیٹے ول سے تو ہو کو کہ

ایسے بڑے خیالوں کو اپنے دماغ میں بھی نہ گفتے دو ہے"۔

آصف ہنتے ہوئے بولا "ای جان میں میں نے کما تو

ہم کہ میں ایسے لوگوں میں شامل نہیں ہو گیا ہوں جو اس

ملک کو لوث رہے ہیں۔ آپ کی دعاؤں کے صَدقے می

اپنے عزیز وَطَن کی خدمت کر رہا ہوں اور میں سجمتا ہوں

کہ جاری ساری شان جارے اس وطن کی وجہ ہے ہے

جو ہم نے بری قربانیاں وے کر حاصل کیا تھا۔ بے شک

ہو ہم نے بری قربانیاں اُنہوں نے غلط راستے پر چل

آپ یہ کہیں کہ یہ کامیابیاں اُنہوں نے غلط راستے پر چل

کر حاصل کیں کین اس بات سے تو انکار نہیں کر سکتیں

کر حاصل کیں کین اس بات سے تو انکار نہیں کر سکتیں

کر حاصل کیں کے اور سرکار دربار میں ان کی بہت ہوتا۔

خانون سلبحل کر بیٹے گئیں اور سمجھانے کے انداز میں بولیں ''جیٹے' میں تمہاری اس بات کا جواب تو بعد میں دوں گی کہ عزّت اور آرام ہمیں زیادہ حاصل ہے یا چودھری رحمت اللہ اور اُن جیسے دو مرے لوگوں کو۔ پہلے ایک اور بات سمجھانا چاہتی ہوں اور وہ یہ ہے کہ آدی اپنا نقصان اس طرح بھی کرتا ہے کہ وہ اسے نقصان نہیں نقصان اس طرح بھی کرتا ہے کہ وہ اسے نقصان نہیں سمجھتا۔ بلکہ یوں کمنا چاہئے کہ وہ نقصان اسے نظری نمیں سمجھتا۔ بلکہ یوں کمنا چاہئے کہ وہ نقصان ہی ہے اور چودھری آنا کین وہ ہوتا بہت برا نقصان ہی ہے اور چودھری رحمت اللہ اور تمہارے بچا جیسے کم عقل لوگ برائی کا رحمت اللہ اور تمہارے بچا جیسے کم عقل لوگ برائی کا

5) Y

راستہ افتیار کر کے اپنا ایبا ہی نقصان کرنے ہیں۔ لوٹ کھوٹ کے شوق میں انہیں یہ بات یاد نہیں رہتی کہ ان كے كناہوں كى وجہ سے وہ مكك كم زور ہو رہا ہے جس ميں ہم سب آباد ہیں۔ یہ چوری ڈاکے، قتل کے واقعات منگائی اور بے ایمانی سب انہی کی وجہ سے ہے۔ معاری قرضول کا بوجھ بھی اننی کی کارستانیوں کی وجہ سے مارے كندهول ير ركما كيا ہے- يى بات ايك مثال كے طور ير بیان کروں تو یوں کموں گی کہ جارا وطن یاکستان ایک جاز ہے جس میں ہم سب سوار ہیں سے جماز اس صورت میں اجھی حالت میں رہ سکتا ہے کہ جِنتے ہمی لوگ اس میں سوار ہیں اس کی دمکھ بھال کریں۔ کوئی چیز ٹوٹ جائے تو فورا" نی لگا دیں۔ لیکن بیا نامراد ' بے ایمان اس کی چیزوں كو خراب كر رب بي- كوئى كيل نكال ليما ب كوئى تخة اکھاڑ دیتا ہے۔ کوئی رنگ روغن خراب کر رہا ہے۔ اور ی وہ نقصان ہے جے میں نے بست بوا نقصان کما ہے اور جے یہ بے ایمان نقصان مانے بی نہیں"۔

خطرے میں یر جائیں مے"۔

"پیارے بیٹے" کوئی مانے یا نہ مانے" لیکن غلط کام کرنے کی صورت الی ہوتی ہے جیسے کوئی کسی دیوار میں سے ایک اینٹ نکال لے۔ رجس طرح زیادہ انٹیں نکل جانے سے دیوار کر جاتی ہے" راسی طرح زیادہ گناہ کرنے والوں کے ملک تباہ ہو جاتے ہیں"۔

"بِالْکُل نُمیک ای جَان" بِالکُل نُمیک میں تو تیج دِل ے اللہ کا مشکر ادا کرتا ہوں کہ آج تک کوئی ایسا کام نمیں کیا جس سے میرے بیارے وَطَن کو کِسی طرح کا نقصان پنچتا یا اس کی شان کم ہوتی۔ آج ایک فَلا خیال دماغ میں آگھسا تھا جس کے لیے اللہ سے توبہ کرتا ہوں۔ آپ بھی وُعا کیجئے کہ اللہ میرا یہ گناہ معاف کر دے اور آپ بھی وُعا کیجئے کہ اللہ میرا یہ گناہ معاف کر دے اور اس راستے پر چلاہے جو آپ نے اور آپ جی وکھایا

"فدا کا فشر ہے تماری سمجھ میں یہ بات آگئی۔ اب سنو آرام اور ورزت کی بات اور وہ یوں ہے کہ سچا آرام اور مجی عزت آدمی کو نیکی کے رائے پر چلنے ہی ہے ماصل ہوتی ہے۔ ایک تو اسے اللہ پاک کی طرف ہے

امداد ملتی رہتی ہے و مرے
اس خیال سے اُس کا دل
مطمئن رہتا ہے کہ میں نے
کوئی قلط کام نہیں کیا کیکہ
اللہ کے بیں چن سے
اللہ کے بندوں کو راحت
اللہ کے بندوں کو راحت
میں بُرائی کی رَاہ پر چلنے والے
اللہ کی رحمت سے بھی محروم
اللہ کی راف یہ خوف بھی
اریخ بیں اور سے خوف بھی
اُس کے دل و دماغ پر رکھا
اُس کے دل و دماغ پر رکھا
رہتا ہے کہ ہماری بُرائی کا



حال کھل نہ جائے۔ ایسے مجرم کرئے بھی جاتے ہیں۔ بزرگوں نے کہا ہے سو دِن چور کے ایک دِن سَادھ کا۔ یعنی چور بھی نہ بھی کرا ضرور جاتا ہے اور اپ کے ک سرا پاتا ہے اور چلو یوں نہ بھی ہو تو آخرت میں تو وہ ضرور گھائے میں رہے گا۔ قیامت کے دن جب سب کے ایجھے برے کاموں کا حماب ہوگا تو غلط کام کرنے والوں کو سرا طے گی۔ وہاں کوئی چال بازی کام نہ آئے گی'۔

"بِالكُل تُعيك ائى جان بالكُل تُعيك- كناه كرنا تو مرامر كھائے كا سودا ہے۔ ميں ايك بار پچر توب كرتا ہوں۔ اِن شَاء الله كمى بھول كر بھى كوئى اليى بات نه سوچوں گا يض كناه كما جاتا ہے اور ائى جان الله كى رحمت كا محالمہ تو يہ ہے كه خود ہم ابنى حالت بر غور كركے وكم كے

ہیں۔ یہ اس کی رحمت ہی تو ہے کہ میری معمولی سخواہ میں ہمارا گزارہ ہو جاتا ہے۔ رہی عزت 'تو اس کا معالمہ تو یہ ہمارا گزارہ ہو جاتا ہوں۔ جمال بھی ہاتا ہوں اوگ سر آنکھوں پر بٹھاتے ہیں۔ میری بھی تعریفیں کرتے ہیں اور ابا تی کی بھی۔ آپ موعا سیجئے اللہ محمیلے اس راستے پر چلتے رہنے کی توفیق وے "۔

"اور یہ تونیق بھی دے کہ تو اپنے وُطن پاکِستان کی خدمت کرے۔ اس کی شان بردھائے۔ اِدھر آ میں تیری پیٹانی پر بوسہ دول"۔

میاں آصف نے امّی کی طرف سَر جُعکا دیا۔ اُنہوں نے اُس کی پیثانی پر ہونٹ رکھ دیئے اور اُسے یوں لگا کہ نور کی ایک لرائس کے پورے وجود میں اُر گئی ہے۔





بوزهی عورت فری طرح رو ربی تھی۔ بس روئے جا رہی تھی اور کسی طرح چپ ہونے کا نام نہیں لے رہی تمى- "ويكيئ كال جي ... جب تك آب بات نبيل بما كي گی- آس وقت تک میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکوں گا' نه کیسی کام آ سکول گا۔ آپ مرمانی فرما کر بات جا کیں' بات" یہ الفاظ میں نے تیری بار کھے۔ وہ میری بات منف رونا اب بھی جاری و نساری تھا۔ کے لیے ذرا در تک رکی- میرے خاموش ہوتے ہی اُس

> میں تھام لیا۔ "باہر نکالوں اِے- باگل معلوم ہوتی ہے" میرے نائب نے کما۔

نے کھر رونا شروع کر دیا۔ میں نے اپنا سر دونوں ہاتھوں

ديمجئے ميرا وقت بهت تیتی ہے اور پھر لوگ باہر میرا انظار بھی کر رے یں" میں نے ایک بار پر زم کرم

along.

"ایک من

المين آپ كو ركتني

میرے بولنے تک

وہ وکی رہی مجراس نے رونا شروع کر ریا۔

" سر' آپ بِلاوجہ پریشان ہو رہے ہیں۔ نکال باہر

"فسيس محى مرى بات ہے۔ اس كى عمر وكي رہ جیں آپ" میں نے اپنے نائب کو ڈانٹ دیا۔ گر اُس کا

"اچھا تھیک ہے۔ آپ اس طرف بیٹے کر روتی سہیے۔ میں ذرا دو سرے لوگوں سے فارقح ہو لوں۔ اسکلے ملاقاتی کو بلائے بھئی"۔

''اوکے نمر'' میرا چرای بولا اور ایک اور شخص کو أندر لے آیا۔ ویل ایک کر کے بات اور جاتے رہے وہ بدستور روتی رہی۔ بالقاقی آئتے اور جاتے رہے وہ بدستور روتی رہی۔ "ایہ عورت پاکل معلوم ہوتی ہے جتاب"۔ ایک اللاقاتی نے کیا۔

"پاکل جب روتے ہیں لؤ اُن کی آئکھوں میں آنسو نہیں ہوتے" میں نے ممسرو کر کہا۔

آخر نیس تمام لوگوں سے فارغ ہو گیا۔ میرا گھر جانے کا وقت ہو گیا تھا۔ میں نے اُس کی طرف دیکھا۔

المان جی میرا دفتر کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ لیکن آپ کا روئے کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ لیکن آپ کا روئے کا وقت ختم نہیں ہوا۔ میرانی فرما کر اب یہ پروگرام کل پر اٹھا رکھئے۔ میں روزانہ پانچ بیج شام وفتر آ جا تا ہوں۔ آپ اب کل پانچ بیج آ جا تمیں اور اپنا کام شروع کر دیجئے گا۔ میں کوئی اعتراض نہیں کروں گا"۔

أس نے جیسے میرے الفاظ سے بی ضیں۔ بس روتی ربی ۔ بس روتی ربی ۔ میں ایک بار پھر سَر پکڑ کر بیٹے گیا۔ میرے نائب نے میری سے حالت ویکھی تو مسکرا دیا اور بولا "سُر" سے کوئی پاگل عورت ہے۔ آپ جا کیں۔ ہم راسے دفتر سے نکال دیں گئے۔۔

یہ وہ الفاظ سے جو اُسے ہوش میں لانے کا سبب
بن گئے۔ اس کے رونے میں کیک لخت بریک لگ گئی۔
تیزی سے میری طرف مُردی۔ ''نن… نہیں… میں باگل
نہیں ہوں۔ مصیبت کی ماری ہوں۔ میرے بنا ''۔

"فُدا کا کُشکر ہے آپ بولیں تو۔ اُرے گریہ آپ
نے کیا کہا میرے بُنا۔ یہ بُنا کیا ہو آ ہے؟" میں بو کھلا اُخا۔
"نداق نہ کریں وکیل صَاحِب۔ آپ اچھی طرح
جانتے ہیں بُنا کیا ہو آ ہے۔ اچھا میں بتاتی ہوں۔ میرا ایک
بی بُنا ہے۔ وہ جب پاکستان بنا تھا نا جب بار کاٹ ہوئی
مخی۔ لیکن آپ کو کمال یاد ہوگا۔ آپ کی کتنی عُمر ہے
بھلا"۔

"اب آپ میری اگر پر انز آئیں۔ خیر میں اس وقت بچپن سال کا ہوں۔ جب پاکستان بنا تھا پانچ سال کا

تھا۔ تو پھر؟" میں نے جلدی جلدی کما۔

"اس وقت سَلَمول کے ہاتھوں میرا آدمی مارا حمیا تھا۔ اُس وفت میرا ایک بنا تھا۔ تین سال کا۔ مطلب یہ کہ آپ سے دو سال پھوٹا۔ اُب وہ خوب بوا ہو چکا ہے۔ آپ کے جتنا۔ أے يوليس نے پكر ليا ہے۔ بلاوجہ۔ بم وصاکے میں' ایک جگہ بم وحماکا ہوا۔ وہ اِنفاق سے وہاں موجود تھا۔ مارے ڈر کے بھاگا تو بولیس نے أے مكر ليا۔ اُب وہ کہتی ہے کہ یہ دھاکا اُنسی نے کیا ہے۔ جب کہ ایبا نہیں ہے۔ میرا نتا تو مُزدُور ہے۔ زاج مزدور۔ کیکن آپ رّاج کا مطلب کمال مجمیس کے۔ وہ جو عمارتی بناتے بن مستری اوگ- أن كے ساتھ مزدوري كريا ہے- ايے مردور بھی بھلا بم رھاکے کرتے ہیں؟ میں نے تو منا ہے بم وحماکے کرنے والوں کو لاکھوں مویے دیتے ہیں وحماکے کرانے والے ظالم۔ وکیل صاحب مارے گھر چل کر دیکھ لیں- اگر آپ کو پانچ سو روپ سے زیادہ وہاں اس ما کمی تو جو چور کی سزا وہ میری۔ اب آپ بی بتاکیں آج کے زمانے میں وکیل وس بندرہ بزار سے کم فیس کی تو بات بھی نہیں کرتے۔ آخر میں کماں جاؤں؟ وکیل کیسے کروں؟ كى في بنايا ہے كه آپ بحث فدا ترس بين- خدارا آپ میرے بیٹے کی و کالت کریں۔ میں آپ کو بس یا کچ سو رویے دنے سکتی ہوں"۔

''کیا کہ ربی ہو مائی۔ ہمارے سُرہر بشم کے مقدے کی فیس پچیس ہزار لیتے ہیں''۔

"ارے باپ رے- یہ موئی۔ پینی ہزار گمال ا ع لائے گی- توبہ توبہ۔ بینا اب میں کمال جاؤں۔ اس لیے رو رہی تھی میں"۔ یہ کہتے ہی اس نے پھر زور زور سے رونا شروع کر دیا۔ ایسے میں اس کے سرے دوئیقہ سرک گیا اور مجھے اس کے کان کی لو نظر آگئی۔ کئی ہوئی کان کی لو۔ میں بہت زور سے اُچھلا۔

''آپ نے کیا بتایا تھا۔ آپ کے خاوند کو سکنسول نے مار ڈالا تھا۔ 1947ء میں جب پاکستان بُنا تھا''۔

معازی کی کوئی اور بات؟" اس نے سوالیہ اندا **ا** م كما- "بال... خير ايك بات من بناياً مول- خوان م نمائے لوگ جب اُس گاڑی پر سوار ہوئے تو اُن میں ایک مُرد اور عورت کے ساتھ ایک بچتہ بھی تھا۔ پانچ سال کا بير اس يع ك ساته ايك مورت اين يع كو كود من لے جیٹی متی۔ اُس کے کان کی لُو سے خون ہے رہا تھا۔ اليے من أس مورت كے بيتے نے كما "ال... مجمع بحوك كى ہے۔ اس ير أس عورت نے كما۔ التِّما بنّا" يه كه كر أس نے ایک رومال کھولا۔ اس رومال میں ایک روثی تھی۔ وو اُس نے اینے بیتے کو دے دی۔ اُس وقت سامنے جیٹا بجة لين مال باب سے بار بار كنے لگا۔ بچے بھى بموك كى ہے۔ مجھے رونی دو اونی دو۔ ان زخمی ماں باب کے یاس رونی نام کی کوئی چیز نمیں تھی۔ اس وقت اس عورت نے ۔۔۔ کان کی لو کئی عورت نے " اُس روٹی میں ہے چو تمائی رونی اس بخے کو دے دی۔ کیا آپ کو یہ واقعہ یاد نسي" من يمال تك كه كر فاموش مو كيا-

> ومن سیس- اتن مت كزر مئ- بين تو به بات ياد "-

ورنین جھے اچھی طمع یاد ہے۔ وہ بچہ بنے آپ نے آپ نے چھائی دوئی دی تھی' میں تا تھا۔ اُس گاڑی میں زخوں سے چور' ہمارا بی قافلہ سوار ہوا تھا۔ آج میں اس چوتھائی روٹی کا بدلا آپ کو ضرور دوں گا۔ جائے میں آپ کے جینے کا مقدمہ محمقت نزوں گا۔ بالکل مفت۔ اور آپ کی جگر نہ کریں آگر آپ کا جینا ہے گناہ ہے تو میں اے اِن شاء اللہ رہا ہی کراؤں گا۔ بس آپ میرے لیے دعا کیجے دعا کیجے

" مر سے کیا؟ چوتھائی موٹی کی تیت پہیں ہزار روپ؟" میرے نائب کا مُنہ کُھلا کا کُھلا رو گیا۔ "بال بھی' وہ موٹی بُنت میتی تقی۔ بُنت زیادہ لیجن۔"۔

\*\*\*

"السد ہندووں اور سکتوں نے پاکستان کی طرف سنر کرنے والے مسلمانوں پر آبر قرز حملے کیے ہے۔ اُنہیں قل کیا۔ اُن کا سلمانوں پر آبر قرز حملے کیے جے۔ اُنہیں انیوں پر اُنچھالا۔ اُن کے بیٹوں کو سد۔ اب میں کیا کیا تاوں۔ مسلمانوں پر کتے ظلم کے بیاڑ قوڑے گئے۔ اُن مظلوموں میں تیں بھی شامل تھی۔ میرہے بھی ایک کان کی مظلوموں میں تیں بھی شامل تھی۔ میرہے بھی ایک کان کی اور کان دی تھی ظالموں نے۔ میں اپنے تیجے کو گود میں دیائے نہ جانے کی طالموں نے۔ میں اپنے تیجے کو گود میں دیائے نہ جانے کی طرح بھی نظلی اور پاکستان آنے والی دیائے گاڑی میں سوار ہو گئی جھی۔

"اس گاڑی کا کوئی واقعہ یاد ہے آپ کو" میں نے کے کوے کو انداز میں کہا۔ اب میرے نائب نے چونک کر میری طرف دیکھا۔

"ہاں اس گاڑی پر بھی ہندوؤں اور بھکوں نے سل کر حملہ کیا تھا۔ لیکن مین وقت پر پاکستاتی فوٹی وہاں پہنچ گئے تھے۔ اُن کی فائرنگ سے ہندو اور بھر بھاگ ملکے تھے۔

"اور کوئی واقعہ آس گاڑی کا یاد ہے آپ کو؟"

"ایک اسٹیش پر گاڑی رکی تو خون میں نمائے بہت

مسلمان مُرد' عور تیں اور بچ سوار ہوئے تھے۔ گاڑی میں اگر چے بالگل میکہ شیں تھی چر بھی مسلمانوں نے اسٹین کی میر بھی مسلمانوں نے اسپین کی میں کئی شمی کی میں کئی شمی کی میں کئی نہ کی طرح میک وی تھی "۔

''اُس گاڑی کا کوئی اور واقعہ باد ہے آپ کو؟' میں نے کھوئی کھوئی آواز میں ہوچھا۔

"اب میرے نائب اور اُس عورت کے بوکھا کر میری طرف دیکھا۔ پھر عورت نے نفی میں سملاتے ہوئے کہا "اور کوئی داقعہ تو یاد نہیں۔ ہاں چھوٹی موٹی بے شار باتیں یاد ہیں۔ الی تو اُن گنت ہاتیں منا سکتی ہوں۔ پہلے ہندو 'مسلمان اور سکھ کئنے بیار اور محبّت سے رہے تھے۔ پاکستان بنتے ہی ہندہ ' سکھ کیک دَم بدل گئے۔ ساری محبّت بمول گئے۔ ایک دم بھیڑریے بن گئے"۔ بمول گئے۔ ایک دم بھیڑریے بن گئے"۔



گاڑی آہستہ آہستہ اپی منزل کی طرف بھے رہی تھی۔ شیر محمد اور اس کی ہوی کاٹوم سافروں سے بھرے وہی فرت شیر محمد اور اس کی ہوئی تھے۔ شیر محمد کو اُس کے بیٹے بلال کی باووں نے گمیر رکھا تھا۔ اُسے بلال کی ایک ایک بات باد تھی۔ وہ دن بھی یاد تھا جب بارا سا شرخ و سبید بات یاد تھی۔ وہ دن بھی یاد تھا جب بارا سا شرخ و سبید رنگ والا بلال بیدا ہوا تھا۔ نام رکھنے کا مرطمہ آیا تو داری جان بولیں 'میں تو اینے بوتے کا نام بلال رکھوں گی''۔

''فَائی جَان' جو نام آپ کو پند ہے ہمیں بھی وہی پند ہے'' شیر مجتر نے کہا۔

دادی جان بلال سے بہت محبّت کرتی تھیں۔ جب
بلال بولنے اور چلنے لگا تو سَب گھر والے بُست خوش
ہوئے۔ وہ ''دَو۔ دَد۔ وادی'' کہنا تو اُس کی دادی اُس
خوب بیار کرتیں' ابنی گود میں بٹھا لیتیں۔ جب دادی اُس
نے بوجھتیں کہ وہ کرس کا بیٹا ہے تو وہ فورا'' کہ دیتا ''اپنی
دادی کا''۔۔۔

شام کو آبا جان دفتر سے آتے ہوئے بھل لاتے ہو دادی جان کھر اُس سے سوال کرتیں "بلال کس کا بیٹا ہے: اُ-

"اپ آبو جان کا" کیل اپنا آثر در کھا جائے۔
"دنھیک ہے" اپنے آبو جان کے ہی رہو" میں اب
آپ کو بابا کی وکان سے ربو ٹریاں لے کر نہیں دوں گی۔
جاؤ میں تم سے نہیں بولتی" دادی جان جھوٹ موٹ روش جاتیں۔ بلال منانے کے لئے آگے بُرھ کر اُن کی گود میں بیٹھ جاتا اور مسکرا کر گھتا "داوی جان" میں تو آپ کا بیٹے جوں۔۔ صرف آپ کا بیٹے موں۔۔ صرف آپ کا۔ آب آپ بجھے بابا کی وکان ہے دیو ٹریاں لے کر دیں گی نال"۔

''فہاں' ہاں' کیوں نہیں'' دادی میہ کہتے ہوئے اس سے چھر پیار کرنے لگتیں''۔

بلال کی دادی جان چند دن بیار رہ کر انتقال کم گئیں تو وہ جنت اُداس ہوا۔ دادی کے بغیر گھر سونا سونا م

ہو گیا تھا۔ وہ اینے اَبّو سے بار بار پوچھتا تھا مُحَاتِو جان' " یہ کون سا کھیل ہے؟" شیر محد نے بوجھا-میری داوی کمال گئی ہیں"۔ گر "لے کر رہیں کے پاکِتان ۔ بُن کے رہے گا ورست وور--- الله میاں کے یاس"۔

و آپ دادی جان کو اللہ میاں کے مال سے واپس مبلا لیں۔ میں نے اُن کے ساتھ بابا کی وکان سے ربو زیاں لینے جاتا ہے ™ بلال نے کما۔

" بیٹے جو اللہ میاں کے پاس چلے جاتے ہیں وہ مجھی وابس نہیں آتے"۔

'دکیوں واپس نہیں آتے؟" بلال نے پوچھا۔ معاللہ میاں اپنے بیاروں کو اپنے پاس عی ریکھتا ے" شرمحدنے کیا۔

"داوی جان الله میال کی باری بین تو کیا میں الله ميال كايارا تبين؟"

«میرے بیٹے' اتن باتیں مت کیا کرو- یکی کی نظر لك جائے كى" شير محمد كتا تو بلال خاموش ہو جا آ-گاڑی ایک اسٹیشن پر ٹرکی تو شیر محمد کی یادوں کا

سلسلہ ٹوٹ کیا۔ ڈیتے کے تمام دروازے اور کھڑکیاں بند تھے۔ آگت کا مینا تھا۔ گرمی کی وجہ سے وُم گھٹ رہا تھا۔ کچھ ڈیوں ہر سکھوں نے حملہ کر کے عورتوں اور بچوں سمیت بمت سے اوگوں کو شہید کر دیا تھا۔ جب گاڑی جلی تو ایک مرتبہ مجر بلال کی یادول نے شیر محمد کو آ لیا۔

بلال کو یَتلیال بُمت پیند تخیں۔ وہ بیب بھی باغ میں سر کرنے جاتا رنگ برگی تظیوں کو بکڑنے کی کوشش ضرور کرتا رنگ برنگی تنلیال اُس کی کم ندری تھیں۔ ایک دِن اُس نے بوچھا تھا "آبا جان رتنگیوں کو اِسے خوب صورت ونگ كس في ديم بن؟

"الله ميال في شير فحد في جواب ريا-ایک شام شیر محد وفترے گھر آیا تو اُس نے دیکھا کہ بال صحن میں اینے دوستوں کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ "بَعْنَ كُون ساكميل كهيلا جا رہا ہے؟" شير مُحمّة نے يو جما-"یا کیتان---- با کِتان" بلال نے جواب دیا-

یہ س کر بلال نے اینے دوستوں کو اشارہ کیا تو فررا باكِتان - ' ياكِتان كا مطلب كيا- لا الد الله الله " ك تعروں سے کو بختے لگا۔ یہ نعرے سُ کر شیر محمر کو یقین ہو گیا تھا کہ اب پاکیتان بن کر رہے گا۔

شير مُحَدِّ إِنْ سوجول مِن للمُ بِأَكِسَان تَهِنْجا- كَارْي لاہور اسٹیشن پر ٹرکی تو سنب کی آئھوں میں خون کے آنسو تھے۔ مماجر اگرچ زخموں سے چور تھے مگر اپنا پاک وَطن علنے بر اُن کے وِل مطمئن تھے۔ شیر تُحَدِّ کا ایک دوست أجل باكيتان بنے سے مملے كا لاہور ميں رہنا تھا۔ شير مُحَدّ اپنی بیوی کے ساتھ پاکستان ٹینچا تو اُس کے دوست نے ایے مکان کا ایک چند آن کے لیے خالی کر دیا اور کما المراجب تک حکومت آب کو کوئی مکان شیں دے دی آپ

مبرے باں رہیں"۔ پہناں چھ شیر محمد اور اس کی بیوی کاشوم اس وان ے اجمل کے بال بی تھرے ہوئے تھے۔ اُنمیں پاکستان مِل آئے پدرہ وان ہو گئے تھے کہ آیک ون شیر تحت سودا تملف لینے بازار میا اُس نے شاہ عالمی چوک میں ایک بجینہ د يكها - جو رو رما تقا- وه بلال أي كي عُمر كا تها- شير مُحَدّ أس کی طرف بدھا اور اُس کے سریر ہاتھ چیرتے ہوئے کما و قلقی کھاؤ کے؟" بحقے نے قلنی کا سُن کر سوتے ہوئے ہاں میں سر بلا دیا۔ اور بھر تھوڑی دیر بحد بید گفی کھانے میں معروف تفا-

"تمارے أي أبّو كمال بين؟" تثير مُحدّ نے يُوجِها مر بنتے نے کوئی جواب نہ دیا۔ شیر گھڑنے اس یاس کے لوگول سے سیجے کے بارے میں معلوم کیا۔ مر اُسے اس کے والدین کے بارے میں کھ یا نہ چل سکا۔ پر اُس نے بَيْظٌ كو كور مين أثفا ليا-

"ربورٹیاں کھاؤ کے؟" شیر تُحدّ نے پوچھا۔ يَجٌ نے بولنے کے بجائے پھر ہاں میں سُر ہا ویا۔

شر کُر نے جب بَیِّے کو ربوزیاں دیں قو وہ نَنْمے مُنِّے دائنوں سے اُنسی چَبانے لگا۔ ربوزیاں ختم ہو کی قو کَیِّے پھر رونے لگا۔

" تَتِلَى لُو كَيْ فُوبِ صورت رَقِلَى" شَير مُولِدٌ نَــُ

"ہاں' لوں گا شِتلی" یَچِنہ مہلی بار بولا۔ دمیں حمیں بیاری سی شِتلی لا کر دوں گا۔ رَنگ بُرنگے بروں والی" شیر فیڈنے کھا۔

شیر محمد یہ سوچ کر نیچے کو گھر لے آیا کہ جب اُس کے والدین ملیں گے و آے اُن کے حوالے کر وے گا۔
گھر آتے ہی بیج پھر روئے نگا۔ روئے کی آواڈ سُن کر اُس کی یوی پریشان ہو گئی۔ فورا " اپنے کمرے سے باہر آئی۔
صحن میں شیر محمد ایک نیچے کو گود میں لیے کھڑا تھا۔

" یہ رکس کا بَیّن ہے؟" کلوم نے پوچھا تو شر محد نے بَیْ کے بارے میں سب بجھ بنا دیا-

واج جا ميرے راج ولارے ۔۔۔۔ آجا۔۔۔۔ جُپ

ہو جا۔۔ نہ جانے تو کس مال کے جگر کا مکڑا ہے" کلوم نے کما اور اے کوو میں جیٹنا لیا۔

یکی کلوم کی گور میں آکریک وم چی ہو گیا۔
کلوم نے آت جی بحر کر بیار کیا۔ اُس کے بال سلائے۔
اُس کا تحد چوا۔ کلوم کو یوں لگا جیسے اُس کا بلال اُسے اللہ اُسے اُس کا بلال اُسے اُس کی آکھوں کے سلمتے شید گیا ہو چیے برکھوں کے سلمتے شید کر دیا تھا۔ پید کلوم کی گور میں سو گیا۔ شام کو جب سو کر اُشا تو کلوم نے اُس کے لیے دورہ گرم کیا۔ دورہ نی کر گید پیم روئے لگا۔

و کیوں رو رہے ہو میرے لال " شیر محد نے کھا۔ دیس مانا جی کے پاس جاؤں گا۔۔۔۔ مجھے مانا جی کے پاس چھوڑ آو"۔

"مانا بی کے پاس؟ ۔۔۔۔۔ ارب میہ تو ہندو ہے۔ میں کے اپنے ساتھ لے آیا ہوں" شیر مُحَدِّ جِلاّیا۔ بَکِیّا سم گیا۔ وہ خوف زوہ نظروں سے دونوں کو محکتے لگا۔ "کیا نام ہے تمارا؟" شیر مُحِدٌ کا لجہ اب کی باد تلخ تھا۔

"ویک" نیخ" نے کا۔
"قمارے مال باپ
امال میں؟" کلاوم نے
وچھا۔





متعلق سوچ کر کرز گئی تھی۔ اُس کی آگھوں میں آنسو آ گئے تھے۔

شام کے وقت وہ ٹیکس میں ہمیتال جا رہے تھے۔
کاثوم نے دیک کو اپنے سینے سے لگا رکھا تھا۔ وہ بار بار
اے چوم ری تھی۔ شیر مُحدّ خاموش تھا۔ ہمیتال بہنچ کر وہ
ایسر جنسی وارڈ میں واقل ہوئے۔ دیک کچھ نہیں سمجھ با
دہا تھا کہ وہ یہاں کیوں آئے ہیں۔ اُس نے پوچھا بھی گر
وہ دونوں خاموش رہے۔ بیڈ نمبر 14 کے قریب پنچ تو وہ
خالی تھا۔

"اِس بید کی مریضہ کهال ہے؟" شیر مُخرِّ نے پوجِھا۔
"دہ تو جی اللہ کو بیاری ہو گئی ہے۔۔۔۔ بہت تکلیف بیس تھی ہے چاری" وارڈ ہوائے نے بتایا۔
شیر مُخرِّ نے کاثوم کی طرف دیکھا۔ وہ سب بجھ سمجھ

میر عمر سے سوم می طرف دیجھا۔ وہ سب چھ سجھ گئی تھی۔ اس نے دیمیک کو گود میں اٹھا لیا۔ اور اُس سے پیار کرنے گئی۔

"نیکی تو معصوم ہوتے ہیں اور فطرت النی کے مطابق ہیدا ہوتے ہیں۔ یہ تو اُن کے والدین ہیں جو انہیں بندو یا بہتھ بنا دیتے ہیں۔ دیپک اب ہمارے کیاس رہ گا۔ ہم اِسے بلال کی طرح چاہیں گے " یہ کتے ہوئے شیر کی نے بھی اُس کے سر یہ محبت سے ہاتھ رکھ دیا۔ (مرکزی خیل یا فوذ)۔

دول گی---- یہ میرے پاس رہے گا" کلوم نے کما۔ "بندو بَچّہ ہمارے گر شیں رہے گا" شیر محر نے کما۔

"مر بَجِّة دِينِ إسلام پر پيدا ہو يا ہے۔ يہ تو اُس كے دالدين بيں جو اُسے يهودي يا نصراني بنا ديتے ہيں۔۔ بس ديك كو بلال كى طرح اپنا بيٹا بنا كر ركھوں گى" كلثوم نے كما۔

"میہ کیے ہو سکتا ہے؟" شیر گُرِّ بولا۔
میاں بیوی کی بحث شُن کر اجمل صَاحِب نے کہا
"شیر مُرِّد" بھانی ٹھیک کہ رہی ہیں۔ کوئی بَکِیّہ ہندو یا سکیہ
سیس ہوتا وہ بس بَکِیّہ ہوتا ہے۔ اس بُکِیّ کو اُس وقت تک
سیال رہنا چاہئے جب تک اِس کی مال کا بَہَا سَیں چل
جا آ"۔

شیر محر فاموش رہا۔ دیک نے چند دن او ما آئی کو یا گرا کیا گر کیا گر کیر دہ کاشوم کی محبت کے سامنے اپنی ما آ کو بھول گیا۔ دیک کی عاد تمیں بالکل بال جیسی تھیں۔ وہ ہر بات پر بلال کی طرح سوال کرنا تھا۔ کاشوم تین ماہ کے عرصے میں اس سے اس طرح محبت کرنے گئی جیسے یہ اُس کا ابن بین ہو۔ گر شیر محمد نے اُس کی مال کی الاش جاری رکھی۔ بیٹا ہو۔ گر شیر محمد نے اُس کو مال کی الاش جاری رکھی۔ اُٹر ایک دان وہ اِس کوشش میں کام باب ہو گیا۔ اُس نے کاشوم سے کما اور میک کی مال کا بنا چل گیا ہے۔ ایک نے کاشوم سے کما اور میک کی مال کا بنا چل گیا ہے۔ ایک میں داخل ہے۔ وہ اپنے خاوند کو بچاتے ہوئے فرنی طرح جملس گئی تھی۔ آؤ ہم دیک کو اس کی مال کے پاس طرح جملس گئی تھی۔ آؤ ہم دیک کو اس کی مال کے پاس جمور آئی میں "۔

شیر محمد کی بیہ بات سُن کر کلنوم کو ایک جھٹکا سا لگا ''کیا پچکے چکم دیمک کو اس کی ماں کے حوالے کر دیں گے؟'' کلنوم کو ابھی تک شیر محمد کی کہی ہوئی بات پر یقین نہیں آ رہا تھا۔





# 2005

## Sharjeel Ahmed

بعض دیماتی لوگوں کا خیال ہے کہ جو لوگ پاگل اولانے یا مجدوب ہو جاتا وہ جو کہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے۔ اُن کی دعا میں جلد قبول ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ دنیا پر رحمت اور خوش حالی اُن ہی کے صدیقے ہیں۔ ران لوگوں کا یہ خیال کماں تک درست ہے واس بارے میں ہم کوئی تہمرہ نہیں کرنا چاہتے۔ لیکن آج ہے 99 سال پہلے 14 نومبر 1897ء کو ایسا ہی ایک واقعہ چیش آیا رجے یساں بیان کیا جا رہا ہے۔

یہ بنجاب کے ضلع حسار پور کی تخصیل گڑھ فنکر
کے ذیلی گاؤں موہڑ کا واقع ہے۔ اِس گاؤں میں شاہ تُحدِّ
نامی ایک کِسان رہتا تھا۔ جو ہوا نیک وِل اور محنتی تھا۔
وگ اُس کی صلہ رحی اور ایمان داری کی بہت تعریف
کرتے تھے۔ یہ انیسویں صدی کے آخری سالوں (1897ء)
کی بات ہے کہ ایت تعالیٰ نے شاہ تُحدِّ کو ایک چانہ سا بیٹا
کی بات ہے کہ ایت تعالیٰ نے شاہ تُحدِّ کو ایک چانہ سا بیٹا
عطا کیا۔ جس سال کی بیدا ہوا اس سال فصلیں خوب
عظا کیا۔ جس سال کی بیدا ہوا اس سال فصلیں خوب
ماکیں۔ ہر طرف لیلیاتے کھیت نظر آنے گے۔ لوگوں کو
جب ذھیروں میں اتاج حاصل ہوا تو وہ بہت خوش ہوئے
اور خیل ترب نے گے کہ اُن پر یہ ساری رحمت اس بیج کی



وجہ سے کی گئی ہے۔ لندا لوگوں کے کہنے پر شاہ گختہ نے اپنے بیٹے کا نام رحمت رکھ دیا۔

رحت کا باپ اگرچہ غریب رکسان تھا گر اُس کی خواہش تھی کہ جس طرح لوگوں کو اِس بیتے کی پیدائش کے وقت خوش حالی نصیب ہوئی ہے راس طرح بوا ہو کر بیا لوگوں کے کام آئے۔

باپ نے اسے ابتدائی عمر میں ہی معجد بھیجنا شروع کر دیا۔ اس طرح وہ بھین میں قرآن پڑھ گیا۔ پھر اسکول کا مرخ کیا۔ اُن دِنوں اسکول استے قریب نہ ہوتے ہے۔ کاریں اور موٹریں بھی نہ ہوتی تھیں۔ راس لیے رحمت کو کن کلومیٹر پیدل سفر طے کر کے اسکول جانا پڑتا تھا۔ رحمت بنی کلومیٹر پیدل سفر طے کر کے اسکول جانا پڑتا تھا۔ رحمت بعلم کی دولت جس اسکول میں پڑھنے کے لئے جاتا تھا وہ بِدل اسکول تھا اور "راہون" گاؤل میں واقع تھا۔ رحمت بعلم کی دولت سے مالا مال ہونے کے لئے روزانہ راہون پہنچا۔ اس طرح اس نے بِدل کلاس کا امتحان اُجھے نمبروں سے پاس طرح اس نے بِدل کلاس کا امتحان اُجھے نمبروں سے پاس کر لیا۔ پھر رحمت کو اُنگلو سنمیرکرت ہائی اسکول جائد ھر میں داخل کرا دیا گیا۔ رحمت نے بہاں بھی شان دار کارکردگی داخل کرا دیا گیا۔ رحمت نے بہاں بھی شان دار کارکردگی داخل کرا دیا گیا۔ رحمت نے بہاں بھی شان دار کارکردگی داخل کرا دیا گیا۔ رحمت نے بہاں بھی شان دار کارکردگی داخل کرا دیا گیا۔ رحمت نے بہاں بھی شان دار کارکردگی کا مظاہرہ کیا اور میٹرک کا امتحان اختیازی حیثیت سے پاس کا مظاہرہ کیا اور میٹرک کا امتحان اختیات انتہازی حیثیت سے پاس

کر لیا۔

یکنی کی علم کے ساتھ محبت کن اور محنت کو دکھ کر اس کا باپ اکثر سے سوچتا کہ اس کا بیٹا بڑا ہو کر صرف گاؤں کے لیے ہی نہیں بلکہ پوری توم کے لیے رحمت خابت ہو گا۔ اس لیے اس نے اس کی تعلیم و تُربیّت کا کوئی موقعہ ہاتھ سے نہ جانے دیا۔

شاہ محمد خوب محنت سے کھیں باڑی کریا تاکہ زیادہ سے زیادہ کمائی ہو سکے اور رحمت کے تعلیم اخراجات پورے ہوت کے تعلیم اخراجات پورے ہوت کی لگن رہتی کہ اس کا بیٹا جلد از جلد پڑھ لکھ جائے۔ بیٹے نے بھی اپنی کا بیٹ خوب ڈٹ باپ کی محنت کو رائیگال نہ جائے دیا۔ اُس کے خوب ڈٹ باپ کی محنت کو رائیگال نہ جائے دیا۔ اُس کے خوب ڈٹ باپ کی محنت کی اور ہر اِمتحان میں اعلیٰ کارکردگی دیکھائی۔

لا مور میں ایک کالج ہے اسلامیہ کالج بول لائن اس کو بدی تاریخی ایمیت حاصل ہے۔ طلب مین اسلام کی فكر كو بيدار كرفي كے ليے رضني مجي شخطيس اور تحريكيس اضی ان میں سے اکثریائ کالج کے طلبہ نے اُٹھا کی۔ رحت نے میٹرک کا احتمان یاس کرنے کے بعد ای کالج کا را تخاب کیا۔ ذہن اور غیر معمولی ملاظینوں کے مالک طلبہ کی یہ نشانی ہوتی ہے کہ وہ صرف بھالی گیڑے انسیں بنج بلکہ پڑھنے کے وقت پڑھتے ہیں اور باتی کے اوقات میل دو مرى مبت مركرميون من حمد ليت بير رجت يمي غير معمولی صلاحیتوں کا مالک تھا۔ وہ تعلیمی میدان میں بھی رکسی سے بیچے نہ تھا اور کالج کی آدبی سرگرمیوں میں بھی برے چڑے کر حصہ لیتا تھا۔ وہ اپنے دور میں کالج کے ادبی مجلے "دی گرمینٹ" کا اڈیٹر رہا۔ وہ کالج کے مقرروں کی الجمن منزي بينتك يونين" كاسيكرينري بهي قعا اور اس كاشار كالج كے بهترين مقرروں من ہو آ تھا۔ وہ دي كرمينت كے علاده دو سرب ملکی اخبارات و رسائل می بھی مخلف موضوعات بر تملم انعالاً- أس دور مي مشهور اخبار " تشميري كرت ميں تو أس نے باقاعدى سے مضمون لكمنا شروع كر دیے تھے۔ اس کے تمام مضمون مرکل اور بامتعمد ہوتے

شے اور لوگ انہیں بڑی وِل پھی سے پڑھنے تھے۔ یہ اخبار مشہور سحانی کھی وین فوّق نکالتے تھے۔ ایک وفعہ رحمت کا ایک مضمون اس اخبار میں چھیا منوان تھا مسمون میں رحمت نے المی مضمون میں رحمت نے المی مغرب کی اندھی تقلید "۔ اس مضمون میں رحمت نے المی مغرب کے اصل چرے کو بے نقاب کیا تھا۔

دیوانے ' مجذوب اور پاکل کو واقعی اپ نفع اور نقصان ہے کے غرض نہیں ہوتی۔ وہ جو دیکتا ہے وی کتا ہے۔ رحمت بھی ایبا ہی ایک دیوانہ تھا جس کا نہ کوئی ذاتی مغاو تھا اور نہ آھے رکسی رحم کے نقصان کا ڈر تھا۔ اس مغاو تھا اور نہ آھے رکسی رحم کے نقصان کا ڈر تھا۔ اگریز کو آئی علی ہو ہات ہا نہا ہی آئی ہی آئے گئی ڈالٹ تھا۔ اگریز کو آئی کا اصل جرہ دکھا دینا اور آئی کے گھناؤنے رکردار کو سرعام بھیلا دینا صرف آئی دیوانے کا بی کام تھا۔ اس کے سرعام بھیلا دینا صرف آئی دیوانے کا بی کام تھا۔ اس کے سرعام بھیلا دینا صرف آئی دیوانے کا بی کام تھا۔ اس کے سرعام بھیلا دینا صرف آئی دیوانے کا بی کام تھا۔ اس کے اس کے سرعام بھیلا دینا صرف آئی دیوانے کا بی کام تھا۔ اس کے دیا دیوانوں کو کرزا کر رکھ دیا۔ سے قام کی فاقت بی تو تھی جس نے خوار سے کرا دیوان سے کو اس دیوان کی ڈبیر بن جانا کرتی ہے۔ لاڈا رحمت کی طرف سے باؤں کی ڈبیر بن جانا کرتی ہے۔ لاڈا رحمت کے اس مغمون کے بیوان کی ڈبیر بن جانا کرتی ہے۔ لاڈا رحمت کے اس مغمون کے بیوان کی ڈبیر بن جانا کرتی ہے۔ لاڈا رحمت کے اس مغمون کے بیوان کے ایک نے اس سے مغارین شاکع مغاری کرا دیا گئی کو دیوان سے مغارین شاکع مغاری کرا گئی گئی گئی کے اس سے مغارین شاکع مغارین کے دیوان کے دیوان کی دیوان کے دیوان کیوان کے دیوان کے دیوان کے دیوان کیوان کے دیوان کے دیوان کے دیوان کیوان کے دیوان کیوان کے دیوان کیوان کے دیوان کے دیوان کیوان کے دیوان کیوان کے دیوان کے دیوان کے دیوان کے دیوان کیوان کے دیوان کیوان کے دیوان کے دیوان کے دیوان کیوان کے دیوان کے دیوان کے دیوان کے دیوان کیوان کے دیوان کے دیوان کیوان کے دیوان کے دیو

کاولوں سے غرض نہیں ہوتی۔ وہ اپنا راستہ اللہ کرنا ہے۔ اُسے راستہ اللہ کرنا ہات ہوا ہا راستہ اللہ کرنا جات ہے۔ پھر وہ تو تھا ہی دیوانہ ' دیوائے ہملا کری کے کئے جات ہے۔ پھر وہ تو تھا ہی دیوانہ ' دیوائے ہملا کری کے کئے پہر اُسکتے ہیں؟ اخباروں کا دروازہ بند ہوا تو لوگوں کو اپنے کرنگ میں کر گئے کے لیے خود اُس کھڑا ہوا۔ یہ اُس دور کی بات ہے جب رحمت لاء کالج کا طالب رہم تھا۔ رحمت کے ہم جماعت اگریزی تمذیب میں کر گئے ہوئے رحمت فی اور اگریز کا کالا قانون کرنے رہے تھے۔ وہ بھلا رحمت کی ہاتوں کو کیسے احمد ہوئے ں برداشت کر سکتے تھے؟ لاذا کی ہاتوں کو کیسے احمد ہوئے والے اُس کے ماجھ اُسے بیٹھے والے اُس کے اپنے بی دوزانہ اُس کے ماجھ اُسے ہوئے۔ دوزانہ اُس کے ماجھ اُسے ہوئے۔

''یار' یہ رحمت نے کیا فضا خراب کر رکھی ہے؟

اللہ جگہ مگلاں ازم پھیلا رہا ہے۔ زیادہ اِسلام اِسلام کرنا ہوتا ہے تو کسی مسجد میں چلا جایا کرے' کالجول میں بھلا ایک یاتمیں کرنا کماں کی شرافت ہے؟'' اس کے ہم جماعت اس طرح کی گھر پھر کرنے گئے۔ بات یمان تک بی نہ رہی جگہ رہے کو ہر جگہ نجیا دکھانے کی کوششیں ہونے لئیں۔ وہ اساتذہ کو ہم جسی اس کے خلاف بھڑکاتے رہے۔
لیکن اس دیوانے نے کسی بات کی پروا نہ کی۔
لیکن اس دیوانے نے کسی بات کی پروا نہ کی۔

ایک دن کا واقعہ ہے کہ بہت سارے لڑکے اکشے ہو کر رحمت کی شکایت کرنے پرنیل کے دفتر پہنچ اور رحمت کی سرگرمیوں کے بارے میں پرنیل کو بتایا۔ پرنیل من کر ہنس دیا اور کہنے گا "یہ خوابوں میں رہنے والا دیوانہ ہے 'یہ جس حکومت کے ذیر سایہ رہ رہا ہے اُسی کے ظاف باتیں کرتا ہے۔ اس کے رسم و رواج کو غیر انسانی اور غیر فطری کہتا ہے اور پھر سب سے جیرت انگیز بات یہ کہ غلام ہو کر سخم ران بننے کے خواب دیکھتا ہے۔ بھلا اس کے راس سے بریو کر اور دیوائی کیا ہو سکتی ہے۔ لندا اس کے طاف کوئی تاویی کاریوائی کرنے کے بجائے اِس کے طاف کوئی تاویی کاریوائی کرنے کے بجائے اِس اس کے طاف کوئی تاویی کاریوائی کرنے کے بجائے اِس اس کے طاف کوئی تاوی کاریوائی کرنے کے بجائے اِس کے طاف کوئی تاویکی کاریوائی کرنے کے بجائے اِسے اس کے طاف کوئی تاویکی کاریوائی کرنے کے بجائے اِسے اس کے طاف پر چھوڑ دو"۔

آج رحمت کو کالج کے پرنہل نے بھی دیوانہ کہ دیا تھا گر رحمت کو اس لقب کے ملنے کا برا افخر اور خوشی ہوئی۔ "جن بات کئے والوں کو لوگوں نے ہر دور میں پاگل اور دیوانہ کما ہے۔ پرنہل صاحب والیش ور ہیں تو کیا ہوا کیا اہل عرب سے بڑھ کر بھی کوئی عالم فاضل ہو سکتا ہے؟ اُن کے مملا نے بھی تو وینیا کے سب سے بچے انسان کو بجنوں ویوانہ اور جادوگر کما تھا اور آج اگر بان القاب سے بجھے نوازا جا رہا ہے تو بھلا اس سے بڑھ کر قابل فخر بات جو کھے نوازا جا رہا ہے تو بھلا اس سے بڑھ کر قابل فخر بات اور کیا ہو سکتی ہے "۔ اس نے یہ سوچا اور اپنی جدوجمد کو مزید تیز کر دیا۔

رحمت جب اعلی تعلیم حاصل کرنے کے لئے برطانیہ کیا تو بعض متعقب علما نے انگریزی تعلیم حاصل

کرنے پر آسے ایک بار پھر دیوانے کے نام سے نیکارا۔ گر رحمت کا مُؤقف یہ تھا کہ علم مومن کی میراث ہے اور کھویا ہوا مال ہے۔ یہ جمال سے بھی لمے اسے لے لینا چاہئے۔ پھر رحمت نے حصول علم کو فرض جائے ہوئے ، بخابی اُردو 'عربی' فارسی' اگریزی' جرمنی' فرانسیس' اور بخابی اور آریخ اور سیاست کے مضامین کا بھی ماہر بنا۔ بیرونِ ملک علم کی بیاس بجھاتے مضامین کا بھی ماہر بنا۔ بیرونِ ملک علم کی بیاس بجھاتے مضامین کا بھی ماہر بنا۔ بیرونِ ملک علم کی بیاس بجھاتے مضامین کا بھی ماہر بنا۔ بیرونِ ملک علم کی بیاس بجھاتے مضامین کا بھی ماہر بنا۔ بیرونِ ملک علم کی بیاس بجھاتے مضامین کا بھی ماہر بنا۔ بیرونِ ملک علم کی بیاس بھاتے مضامین کا بھی ماہر بنا۔ بیرونِ میں آنے دے رہا تھا۔

رحمت نے اپنی دھرتی اور اپ لوگوں سے محبّت اور بیار کے اظہار کی ایک نئی راہ نکال بی- برطانیہ میں بست والے مسلمانوں سے رابطہ کر کے پاکستان میشنل مودمن کی بنیاد ڈالی- 1932ء میں لندن تی میں رہتے ہوئ ایک پیفلٹ میں اُس نے ہندوستان میں رہتے والے مسلمانوں کے لیے علیحدہ وَطَن کا مطالبہ کیا۔

آج اس دیوانے نے پھر دیوائل کے رنگ میں الی بات کہ دی تھی کہ جس کو سنتے ہی مخالفوں کے پیٹ میں مرور اُٹھنے گئے تھے۔ اُس نے ریاضی کے سوالوں کی طرح پاکستان کی مرحدوں کا الیا تعین کیا تھا کہ اے جمثلانا نامکن ہو گیا تھا۔ اس نے لکھا "مسلمان اپنے لیے جس نامکن ہو گیا تھا۔ اس نے لکھا "مسلمان اپنے لیے جس الگ ملک کا مطالبہ کر رہے ہیں اس کا نام "پاکستان" ہوگا بینی پاک لوگوں (مسلمانوں) کے رہنے کی جگہ۔ جب کہ اس لفظ "پاکستان" ہے مراد ہوگا:

پ = پنجاب

ا = افغانيه (شال مغرفي سرحدي صوبه ليني سرحد) ك= كشمير س = سنده

ک = سندھ آن = بلوچستان

لین یہ پانچ علاقے جن میں مسلمانوں کی اکثریّت ہے' کو ملانے سے لفظ پاکستان بنآ ہے۔ لندا یہ علاقے

ے سب افراد ا<del>سمے ہو جلاکہ ت</del>ے ہیں وہ کس کی ہوں

ایک بار پر جب 14 اگت 1947ء کو رحمت نے اپی شب و روز کی محت کے پیل' اینے ہارے دلی

پاکِتان کا گرخ کیا اور انگلتان سے لاہور پہنچا تو مماجر ہو گئے گئے گئے آسان کے بھٹورتے کے گئے آسان کے بھٹورتے کے گئے آسان کے بھٹورتے کے کورٹ بیار اور زخی ٹوڑھے اور نوبوان دکھ کر رحمت کو بہت دکھ ہوا۔ اِس معدے سے اُسے دل کا دورہ پر گیا۔ ڈاکٹروں نے اُسے کمل آرام کرنے کا مثورہ دیا۔ گر اس نے جو لفظ تخلیق کیا تھا اس کا تیمرا حزف اور کشمیر) ابھی دشمنوں کے قبضے میں تھا۔ جب اپنی منزل اور اپنا متعمد اوجودا نظر آئے تو ایسے دیوائے آرام کب کرتے اپنا متعمد اوجودا نظر آئے تو ایسے دیوائے آرام کب کرتے اپنا متعمد اوجودا نظر آئے تو ایسے دیوائے آرام کب کرتے اپنا متعمد اوجودا نظر آئے تو ایسے دیوائے آرام کب کرتے اپنا متعمد اوجودا نظر آئے تو ایسے دیوائے آرام کب کرتے اور ایس کی تمام نصیرتوں کو تیس پُشت

افران کو اور الی بلت مناور اور الی افرام حمد کا درواز کو ام کانا اور الی بلت مناور کی است کے این کی رائے معلوم کی جائے۔ اپنے افغا الیاکتان است کی مینے گزر گئے۔ است کی مینے گزر گئے۔ اور مروی کی میوییں پاوس کا جمال بن مینا میا جب رصت کو خمو نیے نے مینا میں داخل ہوا کر محت نے وفا نہ کی محت سنجانے کے بیاری اور ای مرض نے کی محت سنجانے کے بیاری اور ای مرض نے دوا نہ کی۔ محت سنجانے کے بیاری اور ای مرض نے دوا بہ کی۔ محت سنجانے کے بیاری اور ای مرض نے دوا بہ کی۔ محت سنجانے کے بیاری اور ای مرض نے دوا بہ کی۔ محت سنجانے کے بیاری وی کے مقیم محسن جود حری

روم فل کو نظوں ہے اور مل کر دیا مروہ بیشے کے لئے

اسلام کے اس دیوانے کو اندن کے کا اویل کالج
کی سیڑھوں کے پاس المنت کے طور پر دفن کر دیا گیا۔

اگد جب طلات معمول پر آئیں تو اُنسی اُن کے اپنے
وطن پاکستان میں کسی مناسب جگہ پر شایان شان طریقے
سے دفن کیا جا سکے۔ لیکن آج تک کسی محم رَان کوراس
کی توفق نہ ہو سکی کہ اپنی اِس محیم المنت کو اپنے وطن لا
سکے۔ جس محیم دیوانے نے فیروں میں دہ کر ابنا کلک
سکے۔ جس محیم دیوانے نے فیروں میں دہ کر ابنا کلک
مامل کرنے کی جدوجد کی جب ملک بنا تو اس ملک کے
مامل کرنے کی جدوجد کی جب ملک بنا تو اس ملک کے
ایشتھے اِس کے جد خاکی کے لئے دو گر جگہ بھی نہ
دے سے۔



تحریک پاکستان میں مسلمان بچوں نے کیا کروار اوا کیا؟
آئے اِس اہم موضوع کو بچوں کی تعلیم و تربیت کے اِسلامی نظرید کے عالمی پس منظر میں سمجھنے کی کوشش کریں۔
موضوع کا مرکزی نکتہ سمجھنے کی خاطرہم نے اس مدیث نبوی گا انتخاب کیا ہے:

خَيْرُ ٱلْاَشْغَالِ تَرُبِيّتُ ٱلْاَطُفال

بمترین مشغلہ بچن کی تعلیم و تربیت ہے۔

قرآن کریم کی متعدد آجوں اور صفرت می معلیے ملی الله علیہ وسلم کی لاتعداد حدیثول نے بچن کی تعلیم و تربیت کے ایک جامع ' انقلائی اور عالم گیر فلفہ کو جنم دیا۔ اس کے بیجہ میں دنیا کے مختلف علاقوں میں مسلمان بچن اور بروں کی ایک ایک مُنذب ' روش دماغ اور انقلائی پود سامنے آئی کی ایک الیک مُنذب ' روش دماغ اور انقلائی پود سامنے آئی بوس کی انسانی آلریخ میں نظیر نہیں لمتی۔ علم و اخلاق کے انمی عظیم نمونوں نے ایک ایسے تخلیق فکر و عمل کا سکیہ بنیاد رکھا جس سے دنیا جمال کی متعدد تعمیری تحریکیں اُبحرس۔ مثلاً احیاءِ علوم' صنعتی اِنقلاب' جدید سائنسی دور وغیرہ۔

بچوں کی تعلیم و تربیت کی اسلامی تحریک سے برصغیر

پاک و بند میں بھی بڑے مثبت اثرات برآمد ہوئے۔ یماں

ایک اِنقلابی بچین وجود میں آیا جو بچوں کی عام ذکر اور عام

ریت سے بالگل مختلف تھا۔ بچوں کی اس نئی ونیا نے پھر

تحریک پاکستان میں بھی بحربور کردار اوا کیا۔ بچوں کی ہے شار

انجنیں قائم ہو سی۔ جنوں نے حصول پاکستان کے لیے

انجنیں قائم ہو سی۔ جنوں نے حصول پاکستان کے لیے

سیای جلے جلوسوں میں اپنی اپنی بساط کے مطابق برجہ چرد کر

جفتہ لیا۔ گلی محلّے اور گاؤں بجّن کے اِن جوشلے نعوں سے گو نجنے گئے: "لے کے رہیں گے پاکستان 'بَن کے رہے گا یاکستان"۔ "یاکستان کا مطلب کیا ہے : لَا إِلَهُ اللهُ"

مجدول میں پاکتان کے قیام کے لئے دعائیں مائی جاتمی ہائی جاتمی ہوئی ہوں۔ جاتمی ہوئی ہوں کی اوازیں نمایاں سی جاتی تھیں۔ بی آدازیں نمایاں سی جاتی تھیں۔ بی آرین نمایاں سی جاتے چندہ بھی دیتے ہو ور مختلف سیای اور ساجی کاموں میں براھ چھ کر جنت ہی ہی لیتے ہے۔ ایک ول جسپ بات یہ ہے کہ پاکستان قائم ہو جانے کے بعد بھی بہت سے بی پاکستان کے کئی علاقوں میں مرقوں تحریک پاکستان کے دور کی نعرہ بازی میں مصوف فلر آتے ہے۔

یہ امر قابل غور ہے کہ مسلمان بچن کے منفرد نظام تعلیم و تربیت اور تحریک باکستان نے بچن میں ایک ولولہ اور ترب پیدا کر دی تھی۔ یہ جوش و جذبہ اُن کے ہم عصر فیر مسلم بچن میں بیمر غائب تھا۔ اِنسانی حقوق کی تمام تحریکوں میں بیمسلم بچن کا جھتہ ہر اعتبار سے مسلمان بچن کا جھتہ ہر اعتبار سے مشلمان بچن کا جھتہ ہر اعتبار سے مشلمان بچن کا جھتہ ہر اعتبار سے مشلمان بچن کا جھتہ ہر اعتبار سے

یہ بات بے حد افسوس ناک ہے کہ پاکستان بنتے ہی بیت اپنان بنتے ہی بیت اپنا ہونے مخصوص نعلیم و تربیت کا رنگ اور راسلای تحریک کے اثرات برئی تیزی سے زائل ہونے گئے۔ بیت کا رک اور ان کی تخریب کاری کو اپنے ماحول سے لا تعلق کرنے اور ان کی تخریب کاری میں جس نے نمایاں حبتہ لیا وہ سامراجی نظام تعلیم و تربیت ہے۔ اس کے علاوہ: لوث کھوٹ میں بری طرح طوث ناابل سیای قیادت کے علاوہ: لوث کھوٹ میں بری طرح طوث ناابل سیای قیادت کے مقدمت اور سنسی خیزی محبول میں صحافت میں بے مقصدت اور سنسی خیزی محبول میں انتشار وفساد کا دور دورہ برعنوانی اور رشوت جیسے عناصر نے بھی بچن کی رگڑتی ہوئی حالت میں بے حد گھناؤنا کروار اوا کیا۔ چناں چہ اب تو صورت حال یوں دکھائی دیتی ہے کہ بیتی بین اور بروں کی موجودہ پور آیندہ شاذ ہی بی سالمیت ترقی کیا۔ اور احیاء کی کسی چھوٹی برئی تحریک میں کسی قیم کا کوئی جسے اور احیاء کی کسی چھوٹی برئی تحریک میں کسی قیم کا کوئی جسے اور احیاء کی کسی چھوٹی برئی تحریک میں کسی قیم کا کوئی جسے لینے کی خوااش مند یا قابل رہی ہو۔





که جا آئے کہ وانش مند توجی مستقبل میں سرمایہ کاری کرتی ہیں 'بیدار قومی حال میں اور غافل قومیں ماضی میں۔ جو توم اپنے دسائل ' توانائیاں اور وقت ماضی کے تذکرہ پر خرچ کرتی ہے وہ گویا ماضی میں سرمایہ کاری کرتی ہے۔ جو اپنے وساگل اور توانائیاں در پیش مسائل کو حل کرنے پر صرف کرتی ہے 'وہ حال میں سرمایہ کاری کرتی ہے۔ اور جو اپنے وسائل

متعلل کی صحیح منصوبہ بندی اور متعلل کی تغییر پر صرف کرتی ہے وہ متعلل میں سرمایہ کاری کرتی ہے۔

متعقبل کی سمایہ کاری قوم کے بچن کی تعلیم و تربیت ہے۔ جو قوم اپنے وسائل اپنے بچن کے لیے بہترین تعلیمی ادارے ابہترین اساندہ 'بہترین نصاب اور بہترین تعلیمی ماحول فراہم کرنے پر صرف کرتی ہے 'وہ گویا اپنے متعقبل کو روشن بنانے کی سعی کرتی ہے۔
آج اکہتان کا جو نقشہ ہمارے سامنے ہے 'یہ وہ نہیں جو قائمواضلم 'اور علامہ اقبال کے سامنے تھا۔ بدعنوان عناصر نے ساوہ لوح عوام کو رشوت 'منگائی 'لوٹ کھسوٹ اور چینا چپٹی کرتے ہوئے ہے وقوف بنایا گر تعلیمی بجٹ میں کوئی اضافہ نہیں ہوا۔ ان کو یہ بھی علم نہ تھا کہ:
قوم کے گئے ٹی صد بچن کو ممناسب خوراک نہیں ملتی 'گئے ٹی صد بچن کے اسکول متیا نہیں ہیں 'گئے ٹی صد بچن کو ویٹے کا صاف

ر است کے صفر بھی اور من سب مواروں میں کی سے کی صدیقی اسٹول میںا میں ہیں، کینے کی صدیجی کو پینے کا صاف بانی نمیں ملا' کتنے نی صدیجی کو علاج معالم کے کہ سمولت میسر نمیں' کتنے فی صدیجی اپنے بلکہ اپنے والدین کے پیٹ پالنے کے لیے محنت مزدُوری کرتے ہیں۔

بیارے بیچ "آپ کو معلوم ہے کہ قائم اعظم" بیچ ل اور نوجوانوں کو کتنی اہمیت دیتے تھے۔ علامہ اِقبال نے بھی نوجوانوں ہی ہے زیادہ اُمیدیں وابستہ کیں اور آن ہے بطور خاص خاطب ہوئے۔ اگر آپ یہ جانا چاہتے ہیں کہ آج قوم کے غم میں تقریب کرنے والوں میں مخلص کون ہے تو آپ اُن ہے براہ راست یا آپ والدین اور بزرگوں کے ذریعے یہ پوچیس کہ جب آپ تھم ران تھے یا اب ہیں تو آپ نے مستقبل میں کیا سرمایہ کاری کی؟ وہ اس کاگول مول جواب دیں گے مجموث بولیں گے۔ لیکن پاکستان کے بچل کی اصل حالت آپ کے سامنے ہے۔ آپ تھو ڈی کی کوشش کرکے خود بی اس موال کا جواب ڈھونڈ سکتے ہیں کہ رکس تھم ران نے پاکستان کے مستقبل میں کیا سرمایہ کاری

پروفیسرڈاکٹر مسکین حجازی

میری سب سے پہلی تحریر غالبا "1940ء یا 1941ء میں تعلیم و تربیت ہی میں شائع ہوئی تھی۔ یہ مزار نگار مگ ویدہ زیب ' ول چسپ اور معلومات افزا پرچہ ہے۔ نئ پود کوؤیمن کی کشادگی ول کی وسعت اور نظر کی فراخی کی تعلیم دیتا ہے۔ بچوں میں علم کی بیاس پیدا کر آئے اور اپنے خواب و خیال کو معرضِ تحریر میں لانے پر آبھار آئے۔ اور ول نشین طریقوں سے

أن كى فخصيت كى تغييراور كردار كى تفكيل من حيت ليناہے-

استخام پاکستان کے لیے ہمیں منتہ مردار کے درد مند لوگوں کی ضرورت ہے۔ جن میں نظرو غنا کی شان ہو۔ چو ظاہر و باطن میں امین و صادق ہوں۔ جو حُثُ الوطنی کے جذبے سے سرشار ہوں۔ جن کا بیان دفاعوائم النّاس سے ' فاک وطن سے اور اللہ تعالی اور اُس کے رسول سے ہو۔ ہمیں اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا چاہیے۔ سمجے معنوں میں اپنے آپ کو آزاد ' غیّور اور خود کفیل قوم ثابت کرنا چاہیے۔ عمل سے خود کو عزیز بی پی کیتان کے فرزند ہیں۔ پاکستان کا مستقبل ہیں۔ آپ کو اپنے اِس فدادَاد وَطن پر گخرکرنا چاہیے اور کسپ کمال سے خود کو بھی اِس کے باعث کے فرزند ہیں۔ پاکستان کا مستقبل ہیں۔ آپ کو اپنے اِس فدادَاد وَطن پر گخرکرنا چاہیے اور کسپ کمال سے خود کو بھی اِس کے باعث کے باعث کے باعث کے خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔



آج کاپاکِتان اخلاقی بگاڑ میں اِس قدر گھرا ہوا ہے کہ ہم سب پریشان ہیں۔ اگر ہم اس موذی مرض ہے چھٹکارا حاصل کر لیں توایک بار پر قابل تعلید پاکستان کی جانب روال دوال ہو سکتے ہیں۔ اِس کے لیے حکومت کے ساتھ عوامی سطیر الجنیں بنائی جا کیں جو اپی مرد آپ کے تحت اپنے علاقے میں بہتری کی کوششیں کریں۔ باشعور طبقہ کوسب سے پہلے



نا فواندگی کی جانب توجہ کرنی چاہیے۔عدلیہ اور وکلا کو بدعنوانی پر قابو پانے کے لیے انساف کو فعال انداز میں آگے برحانا چاہیے۔ تعلیم و تربیت نے بزی خاموثی اور آرام ہے بج ں کو اچتنے اپنتے سبق دیجے ہیں۔ جو اُن کے آج اور کل کام آئیں گے۔ تعلیم و تربیت پڑھنے والے بچوں کو چاہیے کہ وہ پاکستان کی خوب سیر کریں۔ خوب دل لگا کر پڑھیں اور اپنے ماں بلب سے کمیں کہ وہ ان کو قیام پاکستان کی کمانی سایا کریں۔

اليس-ايم ظفر

قیام پاکستان ایک زنده قوم کا زنده کارنامه ہے۔ آریخ ساز اور عمد آفرین کارنامہ نبے۔ایٹار و جاں فشانی کی نمایت آبتاک روداً دے۔ایک نحیف وزار مخصیت ہے قائداعظم کتے ہیں 'وہ میر کارواں تعالم میر کارواں اپنے کارواں کو زندگی کی 



تحریجراس زندہ کارناہے پر الی گروچھانے گئی کہ برابر بڑھتی ہی چلی گئے۔اس گروہے اپنے وطن عزیز کو پاک کرنے کی میرے زویک صرف ا یک بی تجویز ہے: افرادِ قوم 65ء کی جنگ کے دنوں اور رانوں کو اپنے دلوں کی گمرائیوں میں آثار لیں۔ تمام لوگ ویسے بن جائیں جیسے اُئی زمانے میں بن گئے تھے۔ قوم اپنے آپ کو اُگن دنوں کے حوالے کردے۔ یہ دن قوم کو از سرنو زعرود آبندہ بنادیں گے۔

میں شروع بی سے تعلیم و تربیت پڑھ رہا ہوں۔ ایک وقت ایسا بھی آیا تھا کہ میں خود عملالاس کی ادارت سے وابستہ تھا۔ یہ محض ایک ر چہ بی نمیں ایک ادارہ ہے۔ ایک تربیت گاہ 'ایک کتب ہے۔ یہ پہلے بھی منفرہ تھااور اب بھی ہے۔ اس پر پے نے مستقل بچن کے اندر دمیں الولمنی کے جذبے کی بڑورش کی ہے۔ یہ ایک ایسا کھوارہے جو تعلیم و تربیت سے مختص ہو کررہ کیا ہے۔ اے ہر گھریس ہونا چاہیے۔ یہ ہر گھ کے بخوں کی ضرورت ہے۔

میرے پیارے بچوا تم میں سے ہرایک کو چاہیے کہ وہ بذات خود تعلیم ویتربیت بن جائے۔تم میں سے ہر بچہ اس کاغذی روپ کو انسانی روپ دے دے۔ تم ایسے بن جاؤ کہ جو کوئی بھی تمہیں دیکھے فورا "کہ دے یہ تو تعلیم و تربیت کا تربیت یا فتہ ہے۔ ميرزا اديب

مخشته پچاس سال کے دوران میں ہاراملک بہت ہے نشیب د فرازے گزرا ہے اور تخلیق پاکستان کا مقصد انجی تک پورانسی ہوسکا۔چناں چہ اس مقعد کی پخیل اور استحکام پاکتان کے لیے ضروری ہے کہ قوم میں آزادی کا صحیح شعور پیداکیاجائے آکہ وہ دنیا کی ترقی یافتہ قوموں کے ثانہ بشانہ گفڑے ہو کرعزت وو قار کامقام ماصل کر سکیں۔ اِس غرض



کہ اخلاقی ترقی کے بغیر مسلمان محض اوی ترقی کر کے اپنے معج مقام کو نسیں یا سکتا۔ اور نہ اُسے اللہ تعالیٰ کی بائد و نصرت ماصل ہو سکتی ہے۔ میں اپ نوعمراور نو نیز عزیزوں سے بید کمنا چاہتا ہوں کہ وہ محنت اور لگن کے ساتھ حصولِ علم پر اپنی توجہ مرکوز رکھیں اور وقت ضائع کرنے والی دل جمیوں سے گریز کرکے اپنا پرشتہ کتاب کے ساتھ جو ڑیں۔ آکہ وسع مطالعہ سے ان کاذبین وسیع اور روشن ہو اور تنی علمی لگن کے بتیجہ میں وہ پاکستان کے منید شری اور قائدانہ صلاحیتوں والے نوجوان بن سکیں۔ نیز آریخ اسلام اور دین و ند بہب کا علم بھی شوق سے حاصل کریں۔ باکہ وہ مسلمان اور صاحب کردار إنسان بھی بن سکیں۔ حفيظ الرحمان احسن

ا فوج کے جرنیل نے اپنے سیای سے پو چھا نے اس جنگ میں کیا بمادری دکھائی"۔ سپائی : جناب میں نے ایک فض کا ہاتھ كائ ۋالا-ر الله الملغ سے کیا حاصل ہوا۔ سم

کیوں نہیں کاٹا؟

سپانی : جناب وه تو پہلے ہی کٹا ہوا تھا (عامہ على ' چيچه و ملني)

وار لکومت کا کیا نام

ا کے مخص جمت ہے کر کر دونوں ٹائلیں تروا بیفا۔ ایک دوست عیادت کرنے کیا اور بار بار می كتا را و مجمع مي نهيس آنابكه تمهاري وونول ٹائلس کیے ٹوٹ میں؟" ووست نے جل کر کما : چھٹ سے گر کر دیکھو۔ فورا" سمجھ جاؤ گے۔ (محد خالد رمضان کادر يورران)

الله دوست (كم زور نظر والے دوست س): تم يه عينك نه پهنا كرويه بهن كرتم لنگور لكت مو-هم زور تظروالا روست: أكريس به عينك الآرون تو پھر مجھے تم لنگور معلوم ہوتے ہو (افشال سعید' خانقاه ۋوگراں)

باپ: پانسیں-بنا: روس کے دار محکومت کا؟ باپ: ټاشيس-بینا: احجاب بنائمیں کہ مجلیں رہنے دیں۔ باپ ايوچهو بنا موچهو-بيا : شيس ريخ دس-باب : پوچھو ، پوچھو- بوچنے سے معلومات بوطتی بي- (آمنه فياض اسلام آباد)

ایک دوست (دوسرے سے) : میں مجمی بار نمیں ہوا اور حقیقت تو یہ ہے کہ ہمارے محلے میں پیاری نام کی کوئی چیز ہے ہی شیں۔ جمعی کوئی بیار ہوا ہی نہیں۔

دو مرا دوست: يار كيول جهوث بول رب بو ابهي کل میں نے تسارے محلّے میں ایک مریل اور بیار سا آدی دیکھا ہے۔

يهلا دوست: دراصل وہ ہارے محلے کا ڈاکٹر ب (محمد طاہر سلیم علی دولے والا قصور)

🖈 پہلا دوست : میرا بخار انرنے کا نام ہی نہیں دوسرا دوست: يار تيرا قد اتنا لمها ب اي اترن مِن ٱخر بَجُمُ ونت تو لگے گا ہی۔ (سید عمر گیلانی' گوجرانواله)



المياس نظامي مونے كو ہے۔ گورٹر بنجاب باغ جناح (لاہور) ميں مثام ہونے كو ہے۔ گورٹر بنجاب باغ جناح (لاہور) ميں مثل رہے ہيں۔ نہ كوئى محافظ نہ كوئى فدمت گار۔ ايك بچة اپنى بائى بيكل سميت ران سے كرايا اور گر گيا۔ بچة كورٹر صاحب كو دكھ كر گھرا كيا۔ ليكن كورٹر صاحب نے آسے بيار كرتے ہوئے أضايا اور كما "بينا كمى اور سے نہ اگرانا ورنہ بنائى ہو جائے گى"۔ اليے شيق اور مريان نہ كرانا ورنہ بنائى ہو جائے گى"۔ اليے شيق اور مريان كورٹر كا نام يقينا آپ جانا چاہے ہوں كے۔ يہ مردار عبدالرب رشتر ہيں۔

پاکستان کے قیام اور پھر اس کے استحام کے لئے جن مسلم راہ نماؤں نے قابل قدر خدمات انجام دیں وان جی سردار عبدالرّب بیشتر کو نمایاں حیثیت عاصل ہے۔ سردار بیشتر 13 جون 1899ء کو بیٹاور کے ایک پڑھے لکتے اور دین دار گھرانے جن بیدا ہوئے۔ والد کا نام عبدالمنان خان تھا۔ چوں کھرانے جن بیدا ہوئے۔ والد کا نام عبدالمنان خان تھا۔ چوں کہ شروع تی سے دنی ماحول میسر آیا۔ اس لیے ساری ذندگی احلاقی اور سے مسلمان کی طرح بسری۔ آپ میں اعلی اخلاقی اور نے مسلمان کی طرح بسری۔ آپ میں اعلی اخلاقی اور ایس کوٹ کوٹ کوٹ کر بھرے ہوئے تھے۔

ابتدائى تعليم رمض كائى اسكول "باور سے حاصل

ک۔ میٹرک کا اعتمان 1914ء میں سناتن دھرم کائی اسکول سے باس کیا اور ایدورڈز کالج پٹاور سے ایف اے کیا۔ بنجاب یونی وَرشی سے لی اے پاس کرنے کے بعد قانون کی تعلیم حاصل کرنے کے لئے آپ نے ایم اے او کالج (علی گرھ) میں داخلہ لے لیا۔

المناس عامل کیا۔ اپنی محنت و بیان کا لائسنس عامل کیا۔ اپنی محنت و بیانت اور شرافت کے باعث آپ کا شار جلد بی پشاور کے ممتاز و کلا میں ہونے لگا۔ اس زمانے میں تحریب علماناین بہند نے میں تحریب علماناین بہند نے اگریزوں کے علاف عنانی غلافت کے حق میں چلائی تھی۔ نواجون زشتر نے اس تحریب میں بردھ چڑھ کر حصہ لیا۔ اس دور میں اگریزوں سے کر لینا کوئی آمان کام نہ تھا۔ دور میں اگریزوں سے کر لینا کوئی آمان کام نہ تھا۔ اس ترادی کا معالبہ کرنے والوں کو خوف ناک سزاؤں کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ گر مردار عبدالرب زشتر نے کسی خطرے کو کر میں جگہ نہ دی۔

آپ 1929ء میں بلدیہ پٹاور کے ٹرکن منتف ہوئے
اور چار سال تک اس ذمتہ داری کو جمایا۔ تحریب خلافت
کے زمانہ میں مردار رزشتر آزادی کا سچا جذبہ لے کر کانگرس میں شامل ہوئے گر کانگرس کی مسلم ڈشنی جلد ہی آپ پر داختے ہو گئی۔ للذا آپ 1931ء میں راہے چھوڑ کر مسلم دائش میں شامل ہوگئے اور 1937ء میں راہے چھوڑ کر مسلم لیگ میں شامل ہوگئے اور 1937ء کے صوبائی انتخابات میں لیگ میں شامل ہوگئے اور 1937ء کے صوبائی انتخابات میں کیاری اکشوت سے اسمبلی کے رکن منتب ہوئے۔

1940ء میں قرار دادِ پاکِتان لاہور میں منظور ہوئی۔
اب مسلمانانِ مِند کی منزل واضح ہوگئی تھی۔ سردار نیشرُّ
نے اپ آپ کو پاکِتان حاصل کرنے کی چدو جُمند کے لئے وقف کر دیا۔ جب صوبہ سرحد میں کانگرس کی صوبائی وزارت ختم ہوئی تو 1943ء میں سردار اور نگ زیب خان کی قیادت میں مسلم لیگ نے اپنی حکومت قائم کر لی۔ نیشرُّ ایس حکومت قائم کر لی۔ نیشرُّ ایس حکومت کے وزیر خزانہ مقرر ہوئے۔

قائمواعظم کو آپ کی سیای سوجد بوجد پر برا اعلاد تعا- چناں چہ 1944ء میں آپ کو آل انڈیا مسلم لیگ کی 14 اگست 1947ء کو جب پاکتان وجود میں آگیا ابراس کی تغییر اور استحکام کا مسئلہ تھا۔ بیسیوں ملائل منتلہ معارت سے منتہ کھولے کوڑے تھے۔ ران میں آیک بردا مسئلہ بھارت سے آنے والے لاکھوں گئے گئے مہاجرین کی آباد کاری کا تھا۔ رشتر اس وقت پاکتان کے دزیر مواصلات تھے۔ اُنہوں نے مہاجرین کی آمدورفت اور آباد کاری میں بے شار آسانیاں بیدا کیں۔

قائداعظم کی وفات کے بعد 1949ء میں آپ بنجاب کے گورز مقرر ہوئے۔ اس عمدے پر فائز ہوتے ہی آپ سنجاب نے گورز مقرر ہوئے۔ اس عمدے پر فائز ہوتے ہی آپ کھول دیا گورنر ہاؤس کے دروازے عوام الناس کے لئے کھول دیا گئات کر سکن قبار کی دکاوٹ کے آپ سے ملاقات کر سکن تھا۔ آپ بروی خندہ پیشانی ہے لوگوں کے مسائل سنتے اور حل کرتے۔ نشر صرف دو سال گورنر رہے گر آپ نے اس عرصے میں بہت نیک نای حاصل کی۔

ا 195ء میں آپ دوبارہ مرکزی وزیر مقرر ہوئے۔ اب منعت و حرفت کا محکمہ آپ کے سپرد کیا گیا۔ لیکن 1954ء میں جب خواجہ ناظم الدین کی وزارت ختم ہوئی تو آپ بھی فارغ ہو گئے۔

سردار رئشر کو اُردو سے بہت محبّت تھی۔ آپ کی گورنری کے دور میں پہلی بار پنجاب کا صوبائی بجبت اُردو زبان میں پیش کیا گیا۔ اُردو کو سرکاری اور دفتری زبان بنانے کے سلطے میں بھی آپ نے قابل قدر خدمات انجام دیں۔ آپ نہ صرف آیک مرتر اور انصاف پند سیاست دیں۔ آپ نہ صرف آیک مرتر اور انصاف پند سیاست دان تھے بلکہ بہت ایکھے شاعر بھی تھے۔ آپ کا ایک مشہور شعر ہے۔

۔ بس اتن کی خطا پر راہبری چینی گئی ہم سے
کہ ہم سے قافلے سنول پر اثوائے سیس جاتے
آپ نے 14 فروری 1958ء کو وفات پائی اور عوام
کے پردور اصرار پر آپ کو مزار قائداعظم کے احاطے میں
دفن کیا گیا۔ اللہ تعالی آپ کے درجات بلند فرمائے۔
(سین)

مجلس عالمہ کا رُکن چُن لیا گیا۔ یہ دو سری جنگ عظیم کا زانہ تھا اور وقت بُول جُول گرر آ جا رہا تھا تحریب آزادی کی شدّت میں تول تول اضافہ ہو رہا تھا۔ اِن عالات میں برصغیر کے سابی مسائل کے حل کی غرض سے 1945ء میں عکومت نے شملہ کے مقام پر ایک کانفرنس طلب میں عکومت نے شملہ کانفرنس کے نام سے یاد کیا جا آ ہے۔ اِس مسلم لیک کانفرنس کے نام سے یاد کیا جا آ ہے۔ اِس میں مسلم لیک کانفرنس اور حکومت کے نمایندے شریک ہوئے۔ سردار عبدالرب نِشَرِّ اُن گئے جُنے مسلم میں نام کے ماتھ مسلم کانفرنس میں شرکت کی۔ ایک شے جنموں نے قائداعظم کے ساتھ کانفرنس میں شرکت کی۔

شملہ کانفرنس میں سوائے انتخابات کے رکس نکتے پر انفاق نہ ہو سکا۔ جنال چہ جب مرکزی اور صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات منعقد ہوئے تو سردار عبدالرّب مرکزی اسمبلی کے ارکن منتخب ہوئے۔ مسلم لیگ نے پاکستان کے نام پر انتخابات میں حصہ لیا تھا۔ رہس کے جواب میں مرکزی اسمبلی کی تیمیں کہ تیمیں مسلم ریشتیں مسلم لیگ کے ہاتھ میں جب ہیں کہ تیمیں کہ نہ پولٹا جوت تھا کہ اب ہاتھ مسلمان بندو اور انگریز دونوں کی غلامی سے نجات پانے کے مسلمان بندو اور انگریز دونوں کی غلامی سے نجات پانے کے میں۔

الموار على متحدہ بندوستان کی کابینہ بنی تو سروار عبدالرّب وزیر مواصلات مقرر ہوئے۔ 3 جون 1947ء کو وائسرائے ہند کارڈ ماؤنٹ بیٹن نے متحدہ بندوستان کی آزادی اور اس کی تقیم کے منصوبے کا اعلان کیا۔ اس منصوبے کے تحت صوبہ سمرحد میں ریفرنڈم کے ذریعے یہ منصوبے کے تحت صوبہ سمرحد میں ریفرنڈم کے ذریعے یہ بھی معلوم کرنا تھا کہ آیا یمال کے عوام پاکستان کا جھتہ بنا چاہتے ہیں یا بہندوستان کا۔ قائمواعظم کے کہنے پر سردار عامہ پاکستان کے حق میں ہموار کرنے عامہ پاکستان کے حق میں ہموار کرنے عامہ پاکستان کے حق میں ہموار کرنے جال بچھا دیا۔ اللہ تعالی نے آپ کی محنت قبول کی اور سرحد کے عوام نے بھاری اکثریت سے پاکستان کے حق میں فیصلہ دیا۔



### جاويد امتيازي

## SE SE LA COMPANIE DE LA COMPANIE DE

اتنا جتنا ہر سو اُس کی خوش ہو بچو! كتنا بيارا پيارا كتنا راج دلارا وه پنے' چاندی پنے سوتا دُهروں اس کے ہیں جھنے اللہ کے احمان ہیں اس یہ ہم سارے قربان ہیں اُس پر بوجھے، رکملاتے پیارا



ا ولات الإلم 2 روشي

الا شديد ما براج كا ريوال سك الديولايث م جا



یہ 1961ء کا واقعہ ہے۔ موسم بہار کی ایک سمانی رات تقی ۔ مِنْ ہوئی جوئی ہوئی تھیں۔ اجانک اُن کی آنکھ کھل گئی۔ مِنْھو جو موت کے تمنہ سے بچا تھا، اُن کی آنکھ کھل گئی۔ مِنْھو جو موت کے تمنہ سے بچا تھا، اُس کا اکلو آ بیٹا تھا۔ اِس کے سوا دنیا میں اُس کا کوئی بھی تو تسیں تھا۔ دونوں ماں بیٹا ایک بُوڑھے دُکان دار کے گھر رجح تھے.. مِنْھو نے آج نویں جماعت میں داخلہ لینے کے رجح تھے.. مِنْھو نے آج نویں جماعت میں داخلہ لینے کے لیے شہر جانا تھا۔ وہ پہلے گاؤں کے اسکول میں بی پڑھتا تھا جو مِرف آٹھویں جماعت تک تھا۔ وہ اپنے اسکول میں آلے اُسکول میں آلے اُل آلے تھا۔

بخو کی بال نے آکھ کھلتے ہی کلاک کی طرف دیکھا۔ تین نج کچے تھے۔۔۔ وہ جلدی سے آٹھی اور آئیہ پکڑا۔ یہ وہ رات کو ہی بحر کر رکھ لیا کرتی تھی کہ مج کل چلانے سے دو سرول کی نیند خراب نہ ہونے پائے۔ اُس نے وضو کیا اور نمازِ تبخد اداکی پیر صبح لے کر

حاریائی بر جیٹھ گئے۔ آج آگا کا دل خوش تھا کہ اُس کا بیٹا <mark>اب</mark> کائی اسکول میں جائے گا۔ اُس کی نظر مِنْسو کے چرے پر ردی جو پاس ہی **جا**ربائی پر سو رہا تھا اور پھر ویں جی کی جی رہ گئے۔ نہ جانے بس وقت تسبیح بھی اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ آج ہے 14 سال پہلے پیش آنے والا واقعہ اُس کے ذبن میں قِلم کی طرح تھونے لگا تھا۔ اس وقت ابھی یاک و بند عليحده نبيس موئ تنه-مِنتُمو کے داوا کا گور داس بور شر میں بہت برا مکان تھا جو افرادخانہ سے بحرا ہو یا تھا۔

مِنْمُو کی تین پھوپھو ایک تایا اور اُس کے چھ بیخی آئی اُلی دادی آئاں دو جاچو مِنْمُو کا ایک بھائی اور بھن اَبا جان اور دو نوکرانیاں یہ سب آسی گھر میں رہتے تھے۔ سادا دن رونق گئی رہتی تھی۔ ایک رات اچانک ایک طرف سے چیخ بیار سائی دینے گئی۔ بیا کرنے پر معلوم ہوا کہ پاک و بہند کے علیحدہ ہو جانے کی وجہ سے رسکھ اور بہندو مسلمانوں کو اِس علاقے سے زبردی تکال رہے ہیں۔ اس صورت حال کو دیکھتے ہوئے رمنھو کے دادا ابّو نے کہا دسب بال اسباب بیس چھوڑ کر گھر سے زبکو۔ تاکہ جنتی جلدی ممکن ہو یاکہتان چلیں "۔

بھرا مُرا مُرا مُحر چھوڑ کر سب بنتے ' بوڑھے اور ہوان پاکِتان کو اپنی منزل بنا کر گھرے چل پڑے۔ شہرے نکل کر وہ ابھی کچھ ہی دور گئے تھے کہ سِکھوں کا ایک بَتَقَا آگیا۔ سَکھوں نے جب دیکھا کہ بیہ مُسلمان ہیں تو اُکنوں

نے سب کو بردی ہے دردی سے مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔

ان ظالموں پر عورتوں اور بچّی کی چیخ پکار کا بھی کوئی اثر

نہ ہوا۔ مِنْھو کی بیاری سی بمن مریحہ کے پیٹ میں جب
ایک سِکھ نے بَرِحْتِی بھونک کر باہر نکالی تو خون کا ایک

فوارہ اس کے منہ پر جا گرا اور وہ تڑپی ہوئی کہ رہی تھی

"اللہ میاں مجھے بچا لو اللہ میاں مجھے بچا لو"۔ یہ آوازیں

مظمو کی مال کو دور تک سائی دے رہی تھیں۔ گر وہ

مسلسل بھاگتی رہی۔

وہ سب سے بیچے تھی۔ اے آوازیں صاف سائی وے رہی تھیں۔ وے رہی تھیں اور برئی ورد ناک محسوس ہو رہی تھیں۔ بخصو کی عُمر اہمی صرف تین ہاہ تھی اور اس کی ماں اسے المحائے ہوئے بھاگ رہی تھی۔ ابھی وہ ایک کِلو میٹر ہی دَوْدُ ایک تھی کہ آنے ایک سِکھ نے کِلا لیا۔ اُس نے اپنی ایک ساتھی ہے کہا ''جہاؤ اس کو میرے گھر چھوڈ آو''۔ ایک ساتھی ہے کہا دور آس سِکھ کے گھر چھوڈ آیا۔ سِکھ کی بوڑھی ماں نے آئے کھانا کھلایا پھر اپنی بہو کے پاس کو چھوٹا ساکی بوڑھی ماں نے آئے کھانا کھلایا پھر اپنی بہو کے پاس جو چھوٹا ساکی بوڑھی ماں نے آئے کھانا کھلایا پھر اپنی بہو کے پاس جو چھوٹا ساکھرا ہے۔ اسے وہاں لے جاؤ اور اِسٹر بھی دے دو''۔ لے کہاں چہ میٹری نے ایسا ہی کیا۔ رات کے تقریبا'' دس بیکے گھر کا دروازہ کسی نے پورے زور سے دُھورُ دھڑایا۔ بوڑھی آئی باؤں تھیٹے ہوئے آہستہ آہستہ دروازے تک نیچی اور کہا ''کون ہے؟''

بابرے آواز آئی "تیرا بیٹا اراجو"۔

"راجو آ گئے ہو" جوشی راجو اندر آیا اس کی ماں نے یوچھا "راجو بیٹا' وہ عورت کون ہے؟"

راجو بولا "مال وہ تو میں نے آپ کے لیے نوکرائی بھیجی ہے۔ آپ سے گھر کا کام نہیں ہوتا نال۔ اب گھر کا سارا کام اس سے کرایا کرد"۔

بہ منظو کی مال آیک ماہ سے راجو کے گر میں کام کر رہیں گام کر رہات دی عقی۔ وہ ہر کام بہت احسن طریقے سے کرتی اور رات کو سب گھر والول سے چوری چھے نماز اوا کرتی۔ منظو بھی

اس وفت گری نیند سو چکا ہو آ تھا۔ آج صبح آبال نے اپنی ہو سے کما '' مَیری' مِقْسُو کی اتّی سے کمو کہ جماڑو دینے کے بعد گندم صاف کرے۔ میں لحاف اور روئی چھت پر چھوڑ آئی ہوں وہ جب گندم صاف کر نے تو اُسے کمنا کہ لحاف میں روئی ڈال کر شام تک رضائی سی دے''۔

گندم صاف کرنے کے بعد وہ لحاف میں روئی ڈالنے کے لیے جب چھت پر گئی تو اپنے ساتھ بمٹھو کو بھی لے گئی۔ وہ ہر صورت پاکیتان پنچنا چاہتی تھی۔ گر اب ان لوگوں کی قید سے رہائی حاصل کرنے کی کوئی ترکیب اس کے زہن میں نہیں آ رہی تھی۔ پھر اچانک اُسے خیال آیا کہ کیوں نہ آج چھت سے چھلانگ لگا کر بھاگ تکا۔

آس نے جلدی ہے مِغْمو کو روئی میں کپیٹا۔ پھر اللہ کا نام لے کر گھر کی بچپلی طرف خالی جگہ میں' جہاں گھاس اگی ہوئی تھی' مِٹھو کو چھت سے نیچے گرا رہا۔ بھر خور بھی کاف والا کبڑا اوڑھ کریتیج چھلانگ لگا دی۔ نیچے گھاس پر گرنے کی وجہ سے اُسے کوئی خاص چوٹ نہ آئی۔ اس نے جلدی ہے مقمو کو اُٹھایا اور سے دیکھے بغیر کہ روئی میں لپٹا ہوا بیتے زندہ بھی ہے یا نہیں' وہاں سے بھاگ نکل۔ بت دُور جا کر وہ در فتوں میں چھنپ کر بیٹھ گئی۔ اُس نے مِنْھُو کے مُنہ سے کیڑا ہٹا کر دیکھا تو وہ گول گول چیک دار آئکھیں کھول کر اپنی مال کی طرف و مکھے رہا تھا۔ اتنے ڈر' خوف اور بریشانی کے باوجور مِتَّھو کو زندہ دیکھ کر اس کے ہونوں پر ایک پھیکی ی مسکراہٹ آعنی۔ اے شدید باس گلی ہوئی تھی۔ علق بری طرح ختک ہو رہا تھا۔ در ختوں کے قریب ایک گڑھے میں یانی کھڑا تھا۔ وہاں سے اس نے تفورًا سایانی پا بھر مِنْھو کو دودھ پلایا۔ اور بلا سوھے سمجھ ایک جانب سفر شروع کر دیا۔ اس کے دماغ میں اب بہ خوف تفا که کهیں وہ بھارت مین ہی تو بھٹکی ہوئی شیں ہے۔ لمبا سفر ملے کرنے کے بعد جب دریا نظر آیا تو اس کی کہتے ڈھارس بندھی کہ وہ پاکستان پہنچ رہی ہے۔ کیوں کہ اے یہ علم تھا کہ یہ دریائے راوی ہے اور اس

رہی یہاں تک کہ آگے آبادہ <sup>- گ</sup>ئی۔ اس کا بھوک او یاس ہے برا حال ہو رہا 🕊۔ منھو کے لیے دورہ بھی نہیں آ ربا تھا۔ رو رو کر اُس کا حلق بهی اب خشک مو گیا تعاراس آبادی میں اے ایک دکان نظر آئی جس میں ایک آدمی جیشا تھا۔ آدمی کی ڈاڑھی اور سر کے بال "دھے سفید اور أرهے ساہ تھے۔ وہ جلدی ے وکان کے آھے جاکر کھڑی ہو عملی اور و کان وار سے کہنے اللي "آيا جي ميرے سيتے كے لي تموزا ساياني مل سكت ے۔ یہ بھوک کے مارے وم تة زربا ب"-

کی دو سری جانب پاکستان ہے۔ رادی کے کنارے پر ایک مجمیرا کھڑا تھا۔ وہ اس کی طرف دیکھ کر سم گئی کہ کمیں سے بھی سکھ یا ہندو ہی نہ ہو۔ ابھی وہ سے سوچ ہی رہی تھی کہ اس نے قریب آ کر پوچھا "نی نی' آپ دریا کی دو سری طرف جانا چاہتی ہیں؟"

"ہاں بھائی" ہاں" اس نے جلدی سے کما۔

"شیرے بیچے تیجے آو" اس نے کما اور وہ اسے ایک کشتی کے قریب لے گیا۔ یماں اور بھی پچھ لوگ کھڑے تھے۔ مجیرے نے انہیں کما کہ اس عورت کو بھی دوسرے کنارے پر بہنچا دو۔ انہوں نے مِنْھو کی مال کو بھی کشتی میں بٹھا لیا اور دو سمرے کنارے پر آثار دیا۔ مقبو اس کے باس تھا اور وہ اب پاکتان بہنچ پچی تھی۔ پاک سمر زمین کو دیکھ کر آھے بہت خوشی ہوئی۔ اس کا دل چاہتا تھا کہ اِس کی متی کو چوم لے۔ خیر مقبو کو اٹھائے وہ سفر کرتی کہ اِس کی متی کو چوم لے۔ خیر مقبو کو اٹھائے وہ سفر کرتی

ماتھ ہی اس نے بے افتیار رونا شروع کر دیا۔ وگان وار کے گھر سے رونی اور دورہ آیا تھا۔ اُس نے جلدی سے دورہ بھو کی بانا شروع کیا۔ دورہ بھو کی بانا شروع کیا۔ دورہ بی کر رہنھو گئے سنبھلا تو دکان دار نے کھانا کھول کر اس عورت کے آگے رکھ دیا۔ اس کی تو پہلے ہی مارے بھوک کے جان نکل رہی تھی۔ وہ کچھ بولے بغیر کھانے کی طرف یوں بردھی جیسے کئی سالوں سے بھوکی ہو۔ کھانے کی طرف یوں بردھی جیسے کئی سالوں سے بھوکی ہو۔ بھر اُس نے جلدی جلدی جلدی آرھے سے پچھ زیادہ کھانا کھا میا۔ اس کا جی تو چاہتا تھا کہ سارا کھانا ہڑب کر جائے گر اُس نے کہا ''آیا جی آپ کی بہت مہریائی'' اور باتی کا کھانا اُس نے کہا ''آیا جی آپ کی بہت مہریائی'' اور باتی کا کھانا لئے مٹھو کو گود میں اُٹھا لیا۔ وکان دار نے جب یہ دیکھا تو اُس نے مارا واقعہ سایا اور کھا کہ میں بھٹو کی دو?'' مِشّو کی ماں نے رہی ہو؟'' مِشّو کی والد

اور اپ باتی عزیزوں کو ڈھونڈنا چاہتی ہوں۔ وکان دار نے کما "بی بی" آپ میرے گھر رہنا چاہیں تو رہ لیں۔ جیسی میری بیٹی وکی آپ اس پریشانی میں بیٹے کو کمال لیے میری بیٹی وکی آپ اس بریشانی میں بیٹے کو کمال لیے بیرو گی۔ تم میرے پاس رہو۔ جب بھی تممارے عزیز رشتے دار مل جائیں "تم ان کے بال جیے جانا۔ میں بھی ان کی تلاش جاری رکھوں گا"۔

مِنْسُو کی ماں نے وُکان وار کی بات مان کی۔ وُکان وار نے وکان بند کی اور اُسے گھر لے گیا۔ وکان وار کی ایک بٹی ادر ایک بیوی تھی۔ اس نے ان کو رحضو اور اس ک مال کے متعلق سب کچھ بتا دیا اور کما کہ جب تک ان کے گھر والے مل نہیں جاتے یہ جارے گھر میں رہیں گے- وہ دن اور آج کا دن وہ اِس گھر کے ہو کر رہ گئے-اُس کے گھر والوں نے نہ ملنا تھا نہ ملے۔ اس کا بیٹا ہمتھو' نویں جماعت میں ہو گیا لیکن اہمی تک ان کے افراد خانہ کا کوئی سراغ نہ ملا۔ البتہ تایا جی اور ان کے گھر والوں نے مجھی نہ سوچا کہ بیہ دونوں مال بیٹا ہم پر بوجھ سے بیٹھے یں۔ مِنْسُو کی اُئی مجھی وکان وار سے مکتی "تایا جی مجھے بھی سلائی وغیرہ کا کام باہر سے لا دیا کرد۔ ہم ہوگ کب تک آپ پر بوجھ سے رہیں گے"۔ تو مائی امال سمتین وربیمی آیندہ کبھی ایبا نہ کہنا۔ آپ کے تایا کو اللہ سلامت رکھے' وہ کماتے کس کیے ہیں۔ فیمیدہ تو اینے گھری ہو منی ہے۔ اب جارے لیے تو تم بی سب کچھ ہو۔ تم جاری فمیدہ اور منتھو ہمارا بیٹا ہے"۔

یمتھو روزانہ تایا جی کے ساتھ دکان پر چلا جاتا اور ان کا ہاتھ بٹاتا۔ وہ دُکان دار کو نانا بی کہتا تھا۔ سب ہوگ سیجھنے گئے تھے کہ اُس کا نواسا ہے۔

اچانک بخسو کی ماں کی نظر کلاک پر برای تو چیے نج کچے ہتے۔ وہ ماضی کی یادوں میں راس قدر کھو گئ تھی کہ اے وقت گزرنے کا احساس ہی نہیں رہا تھا۔ اس نے منسو کو جلدی ہے اٹھایا اور کھا دوبیٹا می آج آپ نے ہائی اسکول میں جانا ہے۔ جلدی سے اٹھو کیا تتا کرو اور کیڑے

بدلو- رمضّو سات بنج تنگ ناشتا کر کے اسکول روانہ ہو گیا اور اُس کی ماں اپنے بنٹے کی کام بابی کے لیے وعا کرنے کئی-

شام کور مقبو اسکول سے آیا تو بہت پریشان تھا۔ اُس کے اُسے کی ماں نے اُس سے پریشانی کی وجہ پوچھی تو اس نے اُسے کچھ نہ بتایا۔ جب اُس نے بہت اصرار کیا تو وہ رو دیا اور کنے لگا کہ اُتی جب میں اسکول بنچا تو ہیڈ ماسٹر صَاحِب نے جُھے داخل کر لیا۔ میں ابنی جماعت میں چلا گیا۔ تیمرا پریڈ انگریزی کا تھا۔ انگریزی کے ماسٹر صَاحِب ہماری جماعت میں داخل ہوئے تو انہوں نے آتے تی کما کہ نے آنے والے لڑے کھڑے ہو جا کیں۔ میں بھی کھڑا ہو گیا۔ اُنہوں والے لڑے کھڑے ہو جا کیں۔ میں بھی کھڑا ہو گیا۔ اُنہوں نے سب سے ان کا نام اور والد کا نام پوچھا۔ جب جُھے سے پوچھا گیا تو میں نے کما گھڑ اُحمد ولد نَدْر فیو۔ تو اُنہوں نے بوچھا گیا تو میں نے کما گھڑ اُحمد ولد نَدْر فیو۔ تو اُنہوں نے بوچھا گیا تو میں نے کما گھڑ اُحمد ولد نَدْر فیو۔ تو اُنہوں نے بوچھا گیا تو میں نے کما گھڑ اُحمد ولد نَدْر فیو۔ تو اُنہوں نے بوچھا بیٹا تا تب کی ماں کا نام کیا ہے؟ تو اُناں جُھے بہت





غُصِّہ آیا۔ پہلی مرتبہ تو میں نے خاموشی اختیار کی۔ لیکن جب اُنہوں نے دوبارہ میں پوچھا تو پھر میں نے کہ بی دیا کہ آپ کو میری ماں کے نام سے کیا؟ تو مب لڑکے ہُن پڑے۔ آماں میں کل سے آسکول نہیں جاؤں گا" مِشْھویہ کُدُ کر رونے لگا۔ اس کی ماں نے پوچھا "مبیٹے" اُن ماسر صاحب کا نام کیا ہے؟"

''آمال' ان کا نام مجمی نذر ہی ہے" مشمو نے کما تو اس کی مال سوچ میں بڑ گئی۔

"مبتّعوا كل محضّے الب ماتھ اسكول تك لے جانا اور باہر سے مجمّے الب ماسر صاحب وكھانا" اس نے بنتّعو سے كمانا" اس نے بنتّعو سے كما-

اگلے دن بیٹھو اور اس کی بال اسکول گئے۔ بیٹھو نے اپھی اپنی آئی کو اسکول کے گیٹ پر کھڑا ہونے کے لیے کما ہی تھا کہ تھوڑی دور سے ایک آدی آیا ہوا دکھائی دیا۔ بیٹھو بولا ''اَئی جان' وہ ہیں ماسٹر نذر صَاحِب''۔ بیٹھو کی بال نے اُنہیں قورا'' پہان لیا۔ یہ بیٹھو کے دالد بی تھے جو پاکِتان کی طرف ہجرت کے دوران میں اُن سے بیٹھڑ گئے تھے۔''درشھو تہمارے اَلّو بل گئے' تہماری رقسمت جاگ گئی۔ جاؤ اُن سے کمو کہ میری مال کا نام شمینہ ہے اور وہ باہر کھڑی ہے''۔ شمینہ کی آنکھول میں مارتے خوشی اور وہ باہر کھڑی ہے''۔ شمینہ کی آنکھول میں مارتے خوشی کے آنسو آگئے تھے۔

ریقو اسکول کے اندر کیا اور چھکتے ہوئے کاسٹر مادیہ اور چھکتے ہوئے کاسٹر مادیہ اور چھکتے ہوئے کاسٹر مادیہ اور وہ باہر اسکول کے گیٹ کے قریب کھڑی ہیں"۔ اسٹر صاحب جلدی جدی قدم اُٹھاتے ہوئے گیٹ کے پاس پُنچ اور نے افتیار منہ سے نکل گیا "آپ شہنہ ہو"۔

مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِن مِن مِن مِن مِن مِنْ ہِلُو ہٹا کر کما "ہاں میں شمینہ بی بوں" آپ کی بیوی اور یہ رہا آپ کا بیٹا مُرِد اُحمہ۔
آپ کماں تھے اور باقی لوگ کماں ہیں۔ اس کے دادا" دادی" بوا" آپا" رقیہ ' لفرت' نقیم' نوید اور سب بیٹے کماں دادی" بیمیں بھی لے چلو آن کے پاس۔ کمال ہیں وہ بیری جمیں بھی لے چلو آن کے پاس۔ کمال ہیں وہ

سب"- اس نے یہ سب پچھ ایک ہی سائس میں پوچھ لیا۔

بڑے اور برشو کو جلدی ہے گلے لگا لیا۔ شینہ نے برشو کا

بازو مضوطی ہے پکڑا ہوا تھا اور آبا جان آسے گلے لگا کر

روئے جا رہے شے۔ برشو کو بھی رونا آگیا۔ پر آنہوں نے

برشو کو چھوڑ کر آنبو صاف کرتے ہوئے کہا دو شینہ 'گر کا

و کوئی فرد نہ آئے سکا۔ سب کو بہندوں اور برسمسوں نے

باکتان پنچنے ہے پہلے ہی ختم کر دیا تھا۔ بس میں آپ درشو یہ

باکتان پنچنے ہے پہلے ہی ختم کر دیا تھا۔ بس میں آب درشو یہ

و کوئی فرد نہ آئے سکا۔ سب کو مندوں اور برسمسوں نے

باکتان پنچنے ہے کہ بیا کر پاکتان پنچنے ہیں ادر میں اس وقت ہے

اس شرکے ایک چھوٹے ہے مکان میں رو رہا ہوں۔ میں

و یہ سمجھا تھا کہ اس قبل و غارت میں آب دونوں بمی

شمید ہو گئے ہوں کے لیکن آپ کی ہنت ہے کہ میرے

شمید ہو گئے ہوں کے لیکن آپ کی ہنت ہے کہ میرے

بارے ہے مؤسو کو لے کر پاکتان پنچنے میں کام باب بو

ثمينه بولى "بيل مارك ساتھ آؤ- ہم جال رج

یں ان کو بتا آئیں۔ بیٹھو کی اُتی' اُلّو اور خود بیٹھو کوکان "وار کے گھر آئے "آئی جی' مِٹھو کے اُلّو بل گئے ہیں" شمینہ نے گھرواخل ہوتے ہی کما۔

آئی بولی "بیٹا انہیں اندر کے آؤ"۔ رمظو رکسی کو بتائے بغیر مارے خوشی کے دوڑ آ ہوا دُکان پر جلا گیا۔ "تنانا جی میرے ابو مل گئے"۔

و کان دار نے کما "اچھا بیٹا" کمال ہیں تمہارے اَبّو" "نانا جی" گھر پر آؤ آپ کو دکھاؤں"۔

وہ وُکان دار کو گھر نے آیا۔ اب مِضَو کے اُبّو نے رکان دار کا شکریہ اوا کیا کہ اُس نے ان کی بوی اور بُخِ کی اثنی دیر بُردیش کی ہے۔ "میں آپ کا احسان ساری زندگی شیں بھولوں گا۔ آپ اِن پر جو خرج کرتے رہ جی جمعے سے نے لیں۔ میں انہیں ایٹ گھر لے کر جا رہا ہوں" مِضْو کے اُبّو نے کیا۔

"لے جاؤ بینا" یہ آپ کی المئت تھے جارے پاس
اور یہ جو آپ افراجات کی بات کر رہے ہو تو بینا میں کون
ہوتا ہوں ان کو کھلانے پلانے والا۔ یہ تو اللہ بی ہے جو
ہم سب کو کھلاتا اور پلاتا ہے۔ وہی سب کا رزاق ہے۔ تم
چتنا چاہو اُس کا شکر اوا کو" بوڑھے وُکان وارنے کہا۔

"بینا" آپ کی مرضی" آپ جانا چاہیں تو ہم روک تو انہیں علیہ انہ کے مرضی آپ جانا چاہیں تو ہم روک تو انہیں سکتے۔ ہم چوں کہ سِخھو اور شمینہ سے بُست انوس ہو سُکھے ہیں۔ آگر منامب سمجھیں تو آپ سب ہمارے پاس ہی رہائے۔ آئی رہیں۔ ہم بان کے بغیر زندہ نہیں رہ سکیں گے"۔ آئی اللہ سطے سکتے میں کے انہیں میں کریں سکتے میں کریں در اللہ سطے سکتے میں کریں در اللہ در اللہ سکتے میں کریں در اللہ در الل

آنسو آگئے اور وہ آئی الآل کہ کر ان کے ساتھ لیٹ گیا۔ یہ دیکھ کر مِنْھو کے آبا نے کما ''ٹھیک ہے اب ہم یمال ہی رہیں گے۔ میرا بھی تو اب دنیا میں آپ کے سوا کوئی نمیں رہا۔ آئی آئی آج سے میری ائی' اور آبا جان میرے آبو"۔

ہُوڑھا وکان وار اور اس کی بیگم ان کے اِس نیسلے پر بُنت خوش ہوئے اور اب وہ سب مِل جل کم زندگی گذارنے سگے۔

"دوادی الل کیا ہے کی کمانی ہے"۔ بابر 'جی نے اس پورائی دادی الل سے کمانی شانے کی فرائش کی تھی، ان پورائی دادی الل سے کمانی شانے کی فرائش کی تھی، لوگ پاکستان کی پچاس ویں سال بررہ کے موقع پر گولٹن جولی کی تقریبات منا رہے ہو ناں۔۔ اِس موقع پر کیس نے مناسب سمجھا کہ آب کو بتاؤں کہ ہم لوگوں نے آزادی مناسب سمجھا کہ آب کو بتاؤں کہ ہم لوگوں نے آزادی اور ابنا بیر بیارا دلیں کرتنی مصیبتیں جسکس کر حاصل کیا اور ابنا بیر بیارا دلیں کرتنی مصیبتیں جسکس کر حاصل کیا اور ان کی بیکم تو چند سال پہلے اللہ کو بیارے ہو گئے۔ اللہ اُن کی بیکم تو چند سال پہلے اللہ کو بیارے ہو گئے۔ اللہ اُن کی بیکم تو چند سال پہلے اللہ کو بیارے ہو گئے۔ اللہ اُن کی بیکم تو چند سال پہلے اللہ کو بیارے ہو گئے۔ اللہ میرا بیٹا تحق احمد مقصو یعنی آپ کے سامنے موجود ہوں۔ اور میرا بیٹا تحق احمد مقصو یعنی آپ کے سامنے موجود ہوں۔ اور میرا بیٹا تحق احمد مقصو یعنی آپ کے آبا جان اِس وقت ساتھ میرا بیٹا تحق احمد مقصو یعنی آپ کے آبا جان اِس وقت ساتھ داری آباں اِس نے "اوائی سوے دادی آباں" کما اور فرط مذبات سے دادی آباں" کما اور فرط حذبات سے دادی آباں کے ساتھ رابٹ گیا۔









مر ضدیق حاضری کا رہے پڑے تم ہے بین اخل کیا ہے۔ یہ کا رہے بلک بین محنت من اخل کی محنت من اخل کی محنت من اور کے جو ایک دو سرے فی میزوں پر جمعنے کا میں میزوں پر جمعنے کا جاتھ میں اور کی ایمیت کھڑے تھے کی کام ایسے جی جن کی ایمیت میں صدیق اسکول کے جرول عور اُستاد تھے۔ یہ جی کا کی اور اور کو با

سرصدیق اسکول کے ہردل عزیز اُستاد تھے۔ جو یکھ بی عرصہ پہلے اپنی تعلیم عمل کر کے آئے تھے۔ چوں کہ انہیں طالب علمی کے دور سے گزرے زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھ اس لیے وہ طلبہ کے مسائل اور نفیات کو اچھی طرح سبحتے تھے۔ ان کا روبہ لڑکوں کے ساتھ نمایت دوستانہ تھا۔

"بال بھی" اب کچھ باتیں اپنے ملک کی بچاس ویں سال گرہ کے بارے میں ہو جا کیں" سرصدیقی نے لیکچر ختم کرنے کے بعد عینک اُ آر کر رکھتے ہوئے کہا۔ "آپ لوگوں نے اپنے ملک کو کیا تحفہ دینے کا سوچا ہے؟"

" تحفد" لڑکوں کے منہ سے حیرانی سے تکلا۔

"کیوں بھی" اتنی حرت کی کیا بات ہے۔ جب کسی کی سال گرہ ہوتی ہے تو آھے تحفہ تو دیتے ہیں۔ یہ ہمارے ملک کی سال گرہ ہوتی ہے اور اس کو تحفہ دینے کے بارے میں آپ لوگوں نے کچھ سوچا ہی نہیں" صدیق صاحب نے کما۔

" للك كو بهم لوگ بھلاكيا تخف دے سكتے بيں؟" آخر سلمان نے سب كے دلول ميں أشف والے سوال كو زبان دى۔ " پاكستان كو تخف ميں دينے كے لئے ضروري نہيں كہ كوئى مادى چيز ہو۔ كوئى بھى اليا كام جس سے ملك كى بھلائى ہو۔ آپ كے بھر وطنوں كا بھلا ہو" سرنے كہا۔

الما مراكس عرام مم كوكى اليا براكام كي كريكة الما مراكس مراكس عمر الما مراكب كريكة الما المالي الما

«میں آپ لوگوں کو ایک تجویز دیتا ہوں۔ آپ سب

"مرہم ضرور ایا کریں تھے" سب سے اونجی آواز سلمان منعم اور احسن کے گروپ کی تھی۔ یہ اسکول کے زہین ترین لڑکے تھے۔

"آپ لوگول نے اپنے ان تجربات اور احساسات کو مضمون کی صورت میں لکھ کرلانا ہے۔ جس پر بعد میں انعامات مجھی ملیں گے" سرنے کہا۔

یہ من کر گڑکوں کے جوش و خروش میں اور اضافہ ہوا۔ "ایار اشد' سر کو بھی مجیب ہاتیں سوجھتی ہیں۔ اب ہم مزدوروں اور موجیوں والے کام کریں گے" عزیز نے ناک چڑھاتے ہوئے کما۔

"مال یا و ہم ایسے لوگوں کے ساتھ کیوں خوار ہوں" اشد نے کہا۔ ''ہاں یہ ضروری ہے۔ ورنہ تم دونوں کی تو خیر ہے البط میرے جیسے حسین جوان کا مزدور لگنا کافی مشکل ہے'' احس نے اپنے گورے چیئے منہ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ ''ہاں مزدور لگنا تو تمہارا واقعی مشکل ہے البتہ چیڑاسی تو شکل ہے لگتے ہو'' سلمان نے جل کر جواب دیا۔

و افوہ 'بار بار بیڑی مت بدلو۔ ابھی تو گھروں میں بھی بات کرنی ہے۔ دو سری اہم بات سے کہ پانسیں ہمیں وہاں مزدوری ملتی بھی ہے یا نہیں ''منعم نے آگے کی سوچتے ہوئے کہا۔

"یار" تم مزدور کم اور فقیر زیادہ لگ رہے ہو"احسن نے منعم کا طلبہ دیکھ کر جس روکتے ہوئے کہا۔ اس نے اپنے چھوٹے بھائی کا پرانا ہو ڈا پہن رکھا تھا۔ جس کا رنگ اڑ چکا تھا۔ قیص مختنوں سے کانی اونجی تھی اور شلوار نخوں سے بالوں میں تیل ملئے کے بعد انہیں سلجھائے کے بجائے جاروں سمتوں میں جمیر ملئے کے بعد انہیں سلجھائے کے بجائے جاروں سمتوں میں جمیر رکھا تھا اور منہ ہر جگہ جگہ دھتے گئے ہوئے تھے۔ سرمیں گرد ہری میں ہوئی تھی جو تیل کی چکنائی سے مل کر کیچڑین رہی تھی۔

''یار' ہم مزدوری کرنے جا رہے ہیں کوئی گٹر صاف کرنے نہیں۔ ایسا لگ رہاہے تم کوئی علاقہ صاف کر کے آئے ہو''احسٰ نے اس کے جلئے کا نہاق اڑاتے ہوئے کہا۔

"اور ذرا ابنا حلیہ بھی تو طاحظہ فرمائے۔ آپ تو یوں تیار ہوئے ہیں جیسے کی بنجابی فلم کا ہیرو گانا گانے لگا ہو۔ یہ نخوں تک لبی رتگین قیص اور یہ کھلے پائینچوں والی شلوار اور یہ گھلے پائینچوں والی شلوار اور اس نے یہ گھنگریالے بال "سلمان نے باتھ رونوں کی بنسی نکل گئے۔ اس نے آگھوں میں بھر بھر کے سرمہ لگایا ہوا تھا۔ درمیان میں بانگ نکال کر بال دونوں طرف بھائے ہوئے ہوئے تھے اور نعلی مونچیس نکال کر بال دونوں طرف بھائے ہوئے تھے اور نعلی مونچیس لگائی ہوئی تھیں۔ "او باگل کر بال دونوں طرف جے آگھی ہوئی تھیں۔ "او باگل کر بال دونوں طرف جے آگھی ہوئی تھیں۔ "او کئی ہوئی تھیں۔ دولوں طرف سے آگھی ہوئی تھیں۔ دولوں طرف ہوئے نہیں رہنا بلکہ مشقت بوگ کی وہاں تم نے ہاتھ یہ ہاتھ رکھ کر بیٹھے نہیں رہنا بلکہ مشقت کرنی ہے "منعم نے سمجھاتے ہوئے کہا۔

وہ تینوں ایک ذیر تعمیر عمارت کے سامنے کھڑے تھے۔ یہ کوئی بلازہ بن رہا تھا۔ جس کی تین منزلیں تھیں۔ بہت ہے مزدور وہاں کام کر رہے تھے۔ چار دیواری آروں سے بنائی گئی "" میں کام چوروں سے اور اُمّید بھی کیا ہوگی۔ تم تو اسکول کا کام بھی اپنی اُتی سے کراتے ہو۔ ہم لوگ تو یہ اُسائن منٹ ضرور پوری کریں گے" سلمان نے اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔

"بال ضرور على تو ابھى سے سوچ رہا ہوں كه كتا مزا آئے گا" منعم نے جوش سے كما۔

"واقعی جوتے گانشنے میں تو ہوا مزا آیا ہے۔ اس لیے تسارے موجی کی باجھیں ہروقت کھلی رہتی ہیں" اشد نے طنزا"کہا۔

''تم تو جوتے نہیں گانٹھتے پھر بھی تمہاری صورت ہر وقت رونی بنی رہتی ہے'' منعم نے ترکی بہ ترکی جواب دیا۔ ''چھوڑو یار' تم بھی کیسے کیسے جاہلوں کے منہ لگتے ہو۔ ایس جاہلانہ سوچ نے ہمارے ملک کو ترقی نہیں کرنے دی۔ آؤ ہم گھر چلیں'' احسن نے اس کا باڑو کھینچتے ہوئے کما۔

" پھر کیا سوچا ہے تم نے؟ کون ساکام نھیک رہے گا؟" سلمان نے دونوں سے بوچھا-

آج بہلی چُوشی اور وہ تینوں سلمان کے کمرے میں بیٹھے پروگرام بنا رہے تھے۔ "کام تو سب بی اچھے ہیں لیکن انہیں کرنے کے لیے محنت کے ساتھ ساتھ مسارت کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ ہمارے لیے تو انٹیس ڈھونے کا کام ٹھیک رہے گا۔ ویسے بھی اسکول بیگ اُٹھا اُٹھا کر ہمیں بوجھ اٹھانے کا اچھا خاصا تجربہ ہو چکا ہے" منعم نے مشورہ دیا۔

"ولیے تمہاری تو شکل بھی ایک بوجھ اُٹھانے والے جانورے ملتی ہے" سلمان نے چرانے کے لیے کما۔

''چلو میری تو مرف شکل ملتی ہے تمہماری طرح عقل تو نہیں ملتی'' منعم نے منہ تو ڑجواب دیا۔

"فضول باتیں چھوڑو' کام کی بات کرو- میرے خیال میں مزدوری والا مشورہ صبح ہے- سڑک پر جو بردی می عمارت بن رہی ہے' وہاں میں نے کی بار اپنی عمر کے لڑکوں کو کام کرتے دیکھاہے''احس نے کما۔

''لیکن وہاں کام کرنے کے لیے ہمیں اپنے محلنے بدلنا پڑیں گے'' سلمان نے رائے دی-

تقی اور ایک عارضی ساگیٹ بھی بنا ہوا تھا۔ اندر عمارتیں بنانے والا کئی طرح کا سامان بڑا تھا۔ عمارت کافی حد تک بن چکی تقی ۔ تندر داخل ہوئے۔ چکی تقی ۔ تندر داخل ہوئے۔ سامنے چاربائی پر ایک آدمی نیم دراز حقہ بی رہا تھا۔ اس کی نظرین سامنے کام کرتے مزددروں پر تھیں۔ تینوں اس کی چاربائی کے قریب جاکر کھڑے ہو گئے۔

" السلام عليكم" سلمان نے ہمت كركے بيل كى- آوى نے چونك كر ان كى طرف ديكھا- "كيا بات ہے؟" اس نے كڑے لہج ميں يوجھا-

"جی ہم تھیکے وار صاحب سے منا جاتے ہیں" سلمان نے کہا۔

"اس نے اپنی اس میں میں میں اس کے دار ہوں کیا کام ہے؟" اس نے اپنی کھڑوری آواز میں کما۔

"دہ جی ہم مزدوری کے لیے آئے ہیں" سلمان نے کما۔
"آدھا ون تو گزر گیا۔ کل آٹا کل ریکھیں گے" اس نے انہیں ٹالتے ہوئے کہا۔

الراق المراق ال

منعم اور احسن مظلوم صورت بنائے خاموش کمڑے تھے۔ "اور تمہارا کیا خیال ہے کہ آدھے دن کی حمیس پوری دہاڑی ملے گی" ٹھکے دار نے طنزا" کما "وزن اٹھالو کے؟" "ہاں جی اٹھالیس مے" سلمان نے کما اور ان دونوں نے مربلا کر تائید کی۔

"اچھا ٹھیک ہے اوھر مٹھی کو اپنا نام پا تکھوا دو اور کام چھ لو"۔

بیب میں رکھنے کے پاس گئے جو شکل سے نمایت عیار نظر آ
رہا تھا۔ وہاں انہوں نے اپنے فرضی نام اور بنا درج کرایا۔ اس
نے انہیں جیدے نای "دمی کے پاس بھیجا۔ جس نے انہیں
سامان اٹھائے پر لگا دیا۔ وزن اٹھا اٹھا کر شام تک ان کے جم
شکس سے چور ہو گئے۔ در میان میں صرف ایک مرتبہ چائے کا
وقفہ ہوا۔ حال آل کہ انہوں نے دو پر کے کھائے کے بعد کام
شروع کیا تھا بھر بھی شمکن اور بھوک سے ان کی حالت بری ہو
گئی تھی۔ انہوں نے دو سرے کام کرتے مزدوروں کو تجسس
گئی تھی۔ انہوں نے دو سرے کام کرتے مزدوروں کو تجسس
بھری نگاہوں سے دیکھا جو صبح سے کام کر رہے تھے۔ یقیناً وہ ہر
بونے کا اعلان ہوا۔ سب مزدور اینا انا مالی ایک کوئی کی نما
مرئے میں رکھنے گئے جو شاید جو کی

حای کیوں ہری؟ گر والوں سے جوتے کھائے ہیں کیا؟ ویسے
ہی خطن سے بڑی حالت ہے۔ گر جاکر آرام سے سوئیں
گے "منعم نے جیدے کے جاتے ہی سلمان کے لئے لیے۔
"استے نازک مزاج بھی نہ بنو۔ ایک دن آرام نہیں کرو
گے تو فوت نہیں ہو جاؤ گے۔ ابھی ہم سیدھے گر ہی جائیں
گے۔ وہاں کھانا کھا کر انہیں بتا کر پھر آ جائیں گے۔ پتا نہیں
جمھے یہ ٹھیکے دار اور جیدا کچھ مفکوک لگ رہے ہیں۔ آخر اس
نے ہمیں یمال رکنے پر کیوں مجبور کیا ہے؟" سلمان نے خیال
آرائی کی۔

اشاید بے جارے نے ہمیں ہدردی میں ہی کما ہو۔ تم خواہ مخاواس کی نبیت پر شک کر رہے ہو" منعم نے جیدے کی

"دیسے یہ اتا ہے چارہ بھی سیں۔ اُسکے دار کا خاص جی اللہ ہے۔ دو سرے فردوروں کے ساتھ اس کا رویہ خاصا اللہ ہو اللہ اور جارے ساتھ بھی اس نے چی انجا ار آؤ نہیں کیا۔ اس دفت یقیدا اس کا ابنا کوئی مقصد ہوگا ورنہ بلا سب یہ اتنا مہوان نہیں ہو سکتا "اجس نے جزیہ کرتے ہوئے کیا۔ اثنا مہوان نہیں ہو سکتا "اجس نے جزیہ کرتے ہوئے کیا۔ "چلو ٹھیک ہے۔ ایک رائے کی نینز قربان کر لیتے ہیں۔ دیکھتے ہیں کیا ہو تا ہے "معم نے کہا۔

ا تنیوال کھلے آسان تلے جاریا کیوں پر لیٹے ہوئے تھے۔
المید الن کی آ کھوں سے کوسوں دور تھی۔ چوکی دار عمارت کا
جگر لگانے باہر کیا ہوا تھا اور جیدا چوکی دار کی کو تھری میں لیٹا ہوا
تھا۔ اُجانک سڑک سے ٹرک کی آواز آئی۔ چرٹرک گیٹ کے
قریب رُکا۔ ڈرائیور چھلانگ لگا کر نظا اور چوکی دار کی کو تھری
میں تھس گیا۔ منعم جاریائی سے اُٹرنے لگا تو احسن نے اس کا
بازو کھینچا۔ دوچپ جاپ بڑے رہو۔ اُٹھنا شیں " اس نے
بازو کھینچا۔ دوچپ جاپ بڑے رہو۔ اُٹھنا شیں " اس نے
مرکوشی کی۔ مینوں دم سادھے بڑے رہے۔

"بال بھی کیا پروگرام ہے؟ سامان اتارہ ہم نے آگے ہمی جانا ہے" رات کی خاموثی میں ٹرک ڈرائیور کی آواز آئی۔
میں جانا ہے" رات کی خاموثی میں ٹرک ڈرائیور کی آواز آئی۔
"" آج اچانک کیے پروگرام بن گیا؟ پرسوں تو تم نے کہا تھا کہ اگا پھیرا ہفتے بعد لگاؤں گا۔ میں نے تو سارے بندوں کو چھٹی دے دی تھی۔ بھر چھ مال آنا

باری باری سب لوگ منٹی سے اپنی اپنی مزدوری کی رقم لینے کے۔ لگے۔ جب ان تینوں کو مزدوری کے پیمے ملے تو انسیں اپنی پہلی کمائی کی بہت زیادہ خوشی ہوئی۔ وہ تینوں تل پر اپنے ہاتھ اور پاؤں دھونے لگے جو مٹی سے لتھڑے ہوئے تھے۔

مزدور رفتہ رفتہ جا رہے تھے۔ ایک آدی شکے وار سے
طنے آیا۔ اس کے جانے کے بعد شکے دار نے جیدے کو آواز
دی۔ جیدا جو حقے کے کش لگا رہا تھا، ہر بردا گیا اور حُقّہ چموڑ کر
بھاگا۔ تیوں نے اُسے بھاگتے ہوئے دیکھا اور مسکرانے لگے۔
تیوں ابھی تک اپنے جسم سے کیجڑ چھڑانے میں معروف تھے۔
تیوں ابھی تک اپنے جسم سے کیجڑ چھڑانے میں معروف تھے۔
"یار" یہ مسٹر جیدے اور شکے وار میں کیا کافرنس ہو
دی ہے؟" دونوں بار بار ہاری طرف دکھے رہے ہیں۔ کیس

جو براے اطمینان سے پاؤل رکزے میں معروف تھے۔ "ارب سے جیدا تو ہاری طرف آ رہا ہے" معم نے کورے ہوئے ہوئے کہا۔

ہمارا بول تو نہیں کمل کیا" ایس نے دونوں کو دیکھتے ہو ہے کہا

"بال بھی جوانوں کدھری جاری ہے؟" جیاے نے
برے دوستانہ اعداد میں مسکراتے ہوئے پوچھا تو تیول برے
جران ہوئے کول کہ کام کے دوران میں اس کا رویہ ان
تیوں کے ساتھ خاصا خیک اور سخت تھا۔ اس اچانک بدلاؤ پر
جرت لازی تھی۔

دوبس جی اب جا کر رائے گزاریے کا کوئی ٹھکانا ڈھونڈیں گے۔ ہمارا کون ساکوئی عزیز رشتے دار شریس رہتا ہے "سلمان نے احتقانہ انداز میں دانت نکالتے ہوئے کہا۔

"ایا کرو تنول بیس سوجاؤ۔ چوکی دار کے پاس مزدوروں کے فالتو بستر پڑے ہیں۔ آج جعرات ہے اس لیے صبح ان کی چھٹی ہے۔ اس لیے آج سارے چلے گئے ہیں" جیدے نے کہا تو تنوں گڑ بڑا گئے۔ تنیوں نے آئکھوں ہی جیدے نے کہا تو تنیوں گڑ بڑا گئے۔ تنیوں نے آئکھوں ہی آئکھوں ہی استفسار کیا کہ کیا کریں پھر آئکھوں ہی ان کھوں میں ایک دو سرے سے استفسار کیا کہ کیا کریں پھر "انتیا ہی آئی کھانا کھا کر آتے ہیں" سلمان نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔

جیدا مطمئن ہو کر ٹھیکے دار کی طرف گیا جو شاید انتظار میں کھڑا تھا۔ "یاز" یہ کیا حماقت ہے؟ تم نے یہاں رکنے کی ہے تو تین نے لڑکے آئے تھے مجبورا" اُنہیں روکنا پڑا" جیدے نے کما۔

"ف لڑے پڑھ کر ہونہ کردیں" ڈرائیور نے کا۔ "او
نیس- برے بی ہے و توف سے لڑکے ہیں۔ شاید گھر سے
بھاگ کر آئے ہیں۔ یمال ان کا کوئی نہیں۔ ٹھیکے دار صاحب
کہ رہے تھے کہ آگر لڑکے صبح نکلے تو انہیں مستقل کام پر لگا
لیس گے۔ ایسے بے و توف بوے کام کے ہوتے ہیں" جیدے
کی آواز انہیں صاف سائی دے رہی تھی۔ تیوں چوکے ہو

تموری در بعد جیدے نے انہیں آکر جمجھوڑا "اٹھو اوے"-

اکیا ہوا جی؟" سلمان نے ہر برا کر گری نیند سے المضے کی اداکاری کی۔

"خرے بس ذرا سال ٹرک سے اُتارنا ہے۔ ان رونوں کو بھی اٹھاؤ" اس نے تھم دینے کے انداز میں کہا اور ٹرک کی طرف مڑ گیا۔ تینوں سامان اُٹھا اُٹھا کر اندر رکھنے لگے۔ چوکی دار 'جیدا اور ٹرک ڈرائیور بھی ساتھ ساتھ چلتے تھے۔ یہ تینوں ایک ناممل کمرے میں بوریاں رکھتے جا رہے تھے بوریاں رکھوا کر انہوں نے انہیں رکئے نہیں دیا بلکہ انہیں وہاں سے بھگا دیا۔ وہ نتیوں آ کرلیٹ گئے۔ بعد میں ٹرک ک جانے کی آواز آئی۔ جب جیدے کے ساتھ چوکی دار بھی کو تھری میں چلا گیا تو انہوں نے کچھ دیر انتظار کیا۔ جب س طرف خاموشی جھا گئی تو وہ آہستہ سے اپنی جاریا ئیوں سے اُٹھے اور اس جگه مینی جہال انہول نے بوریال رکھی تھیں۔ وہاں ے سارا سامان غائب تھا۔ انہوں نے دوسرے سرول میں تلاش شروع کی۔ آ فرچوتھ کمرے میں انہیں فرش پر لکڑئ کا ایک چوکور مکڑا نظر آیا۔ انہوں نے اے اُٹھایا تو نیجے سیرها نظر آئیں۔ روشی کانی کم تھی۔ معم نے اپنی جیب سے پیس ثارج نكالي جو وه هروفت جيب مين ركمتا تقا- تينول ثارج بي مدهم روشن میں سیر حیاں اترنے لگے۔ نتیوں کے دل وھک رهك كر رب تھ كه كيس فيح كوئى اور آدى نه ہو- ان خدشات کے دوران میں ان کے پاؤل فرش پر مکلے۔ ٹارچ کی

مرهم روشنی میں کچھ صاف دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ انہوں نے ہاتھ سو کچ بورڈ سے کے ہاتھ سو کچ بورڈ سے کھڑائے۔ اس نے بٹن دہایا۔ یک گخت کمرا روش ہو گیا۔ یہ کانی بردا کمرا تھا۔ مختلف قطاروں میں مختلف قتم کی چیزیں پڑی تھیں۔ ایک طرف دو بوریاں پڑی تھیں جو چھوٹے ڈرم تھے۔ ایک طرف دو بوریاں پڑی تھیں جو انہوں نے ٹرک سے اتاری تھیں۔

" ایر معاملہ تو کافی گر برد لگتا ہے۔ چلو ذرا پہلے ان بوریوں میں دیکھیں کیا ہے" سلمان نے کما۔

" دولیکن ان ساری بوریوں کو کھولئے میں تو کافی وقت کے گا۔ اگر اٹنے میں کوئی جاگ گیا تو" منعم نے خدشتے کا اظہار کیا۔

" فکر نہ کرو جمیں زیادہ تردد نہیں کرنا پڑے گا۔ جن بوریوں میں گر بوکا خطرہ تھا ان کے مند پر میں نے اپنی جیب میں پڑے اے بی سی والے اسٹرنگا دیئے تھے۔ ابھی اسٹروالی بوریاں ڈھونڈ لیتے ہیں"احس نے حل بتایا۔

بوریاں چوں کہ ترتیب سے بڑی تھیں اور سب کے مند سامنے کی طرف تھے اس لیے جلد ہی اسیں وہ اسکر اللہ اللہ اللہ کئے۔ انہوں نے جب اسکر والی آخری بوری کو نکالا اور پھل

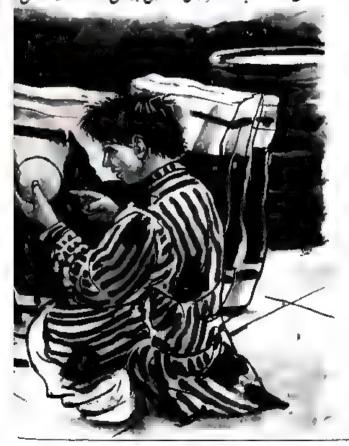

کاننے والے چاقو سے جو سلمان کے پاس تھا' اس کو پھاڑا تو سینٹ کے درمیان انہیں ایک گیند نما چیز نظر آئی۔ انہوں نے اسے نکال لیا۔ "یہ کیا چیز ہے؟" سلمان نے اسے بغور دیکھتے ہوئے کما "وزن تو زیادہ نہیں۔ دیکھنے میں تو گیند لگتا ہے۔ اس میں سے تو تجیب سی بو بھی آ رہی ہے"۔

"پاگل " یہ بم ہے" احسن نے کہا تو منعم کا ہاتھ کانیا۔" اب میں اسے کہاں رکھوں؟ کہیں بچٹ ہی نہ جائے" منعم نے گھرائے ہوئے کہجے میں کہا۔

"ایسے ہی تھوڑی پیٹ جائے۔ ادھرلاؤ میں احتیاط ہے رکھ دول" احسن نے بم پکڑ کر آہستہ سے سینٹ کی بوری پر رکھ دیا۔

''جلدی چلو پولیس کو اطلاع کریں۔ یقینا ان بوریوں میں اور بھی اُسلحہ بارود ہوگا کمیں کوئی آئی نہ جائے۔ شکر ہے ان لوگوں نے ہمیں بے وقوف سمجھتے ہوئے ہم پر دھیان نہیں دیا۔ ورنہ پتا نہیں ہمارا کیا بنا'' نتیوں دبے پاؤں باہر نکلے اور ککڑی رکھ کر راستہ دوبارہ بند کر دیا۔

'''ہم دونوں یمان رکتے ہیں۔ کمیں ہماری خالی چاریائی پر کسی کی نظرنہ پڑ جائے۔ تم پیچیلی طرف سے دیوار بھاند کر جاؤ اور پرلیس کو اطلاع کر دو'' احسن نے سلمان سے کہا۔



"آپ کی قسمت احیمی تھی۔ بلکہ یوں کیے کہ آپ ا اداکاری بہت انجینی تھی کہ ان لوگوں کو آپ پر ذرا سابھی شک نسيس موا- الله تعالى في آب كو نيك نيتى كالجل ويا ب-الى گھناؤنی سازش آب جیسے نونمار بچاں کے باتھوں فاش ہوئی کہ جس کی ہوا بڑوں کو بھی نہیں گئی تھی۔ یہ لوگ وشمن ملک کے آله كار بيں- ان لوگوں نے اب ميہ نيا طريقته اپنايا تھا كہ غير تقبير شدہ عمارتوں کو این ندموم عزائم کے لیے استعال کرنا شروع كرويا تفا- الى جكول يربندك فريد كرانيس اين ساخد ملاتے اور وہاں اینا سامان رکھے تھے کسی کو شک شیں ہو آ تھا۔ کیوں کہ لوگ مید سمجھتے کہ عمارت بن رہی ہے اس کا سامان ہوگا۔ ہم نے جیدے سے اپنی تفتیش کا آغاز کیا تھا۔ جوں جول ہم تنتیش میں آگے برمے کئے 'نے نے اکشاف ہوتے گئے۔ اصل میں میہ دشمن ملک کی با قاعدہ اسکیم تھی۔ جس کے تحت وہ بڑی بلانک سے مختلف جگول پر اسکی بارود جمع کر رہے تے۔ ان لوگوں کا پروگرام مارے ملک میں گولڈن جولی تقریبات کے دوران میں تخریب کاری کرنے کا تھا۔ دیکھئے اللہ کی قدرت کہ جب وہ بچانا چاہتا ہے تو کیے کیے وسلے بنا یا ے۔ اگر آپ لوگ وہاں نہ جاتے تو شاید ہم ان لوگوں تک نہ بيني إت " يوليس الميسرة انهيل محسين الميز نظرول ي دیکھتے ہوئے کما۔

"" ہے اُستاد بھی قابل تعریف ہیں۔ جنہوں نے آپ و الی راہ بتائی" دوسرے پولیس افسر نے مسکراتے ہوئ کہا۔

"ان سے بھی مانا پڑے گا۔ انہوں نے آب لوگوں کی صورت میں ملک کو تحفہ دیا ہے" پہلے نے کہا۔

"لین ہمارا تحفہ تو کچھ اور ہے" ان تینوں نے دل میں سوچا۔ اگلے دن تینوں اسکول جا رہے تھے۔ سرئک بن ربی ہمی مزدور کام کر رہے تھے۔ تینوں نے رک کر کام کرنے والے مزدوروں کو باجماعت سلام کیا۔ انہوں نے جیرت سے سر انحا نر انہیں دیکھا۔ اور ان کے لیوں پر کھیلتی دوستانہ مسکر اہث نے مزدوروں کے چروں پر بھی مسکر اہث بھیردی۔ مسکر اہث نے مزدوروں کے چروں پر بھی مسکر اہث بھیردی۔ بی مسکر اہث کے خفہ تھی۔۔

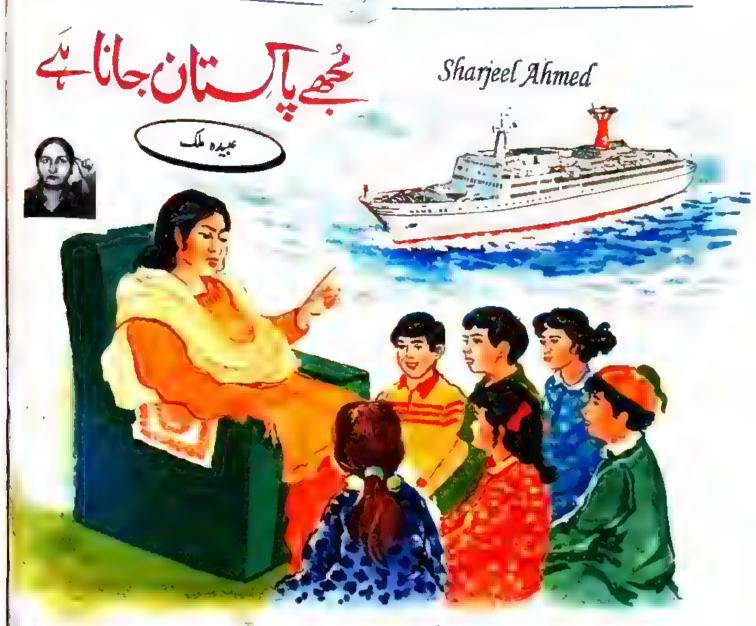

تمام بنج رات ہوتے ہی خالہ بی کے گرد جمع ہو گئے اور کمانی سنانے کی فرمائش کرنے گئے۔

"بھی کمال سے لاؤں میں ہر روز ایک کمانی" خالہ بی نے صِنجال کر کما-

' ' ' آب نے تو خالو میاں کے ساتھ بحری جماز میں ' رہنا گھوی ہے۔ کمانی شیں تو کوئی واقعہ بی ' سنا و بیجے '' ۔ خالہ بی نے کافی سوچنے کے بعد کما '' اچتما آج میں

آب كو ايك سنيا واقعه سناتى مول- تو سنو-

"ہمارا جہاز جب مجمی بانی کا لمبا سنر کرنے کے بعد خشکی کی طرف برجنے لگنا تو کسی نئے ملک کی روش بندرگاہ لظر آنے لگتی۔ جہاز کا ہر مسافر خوشی کے مارے جہاز کے شختے پر آکھڑا ہوتا۔ وہی خشکی وہی شہر وہی عمارتیں اور

بازار جو کچھ اہمیت نہیں رکھتے تھے کئی دن جناز میں گزارنے کے بعد اُن کی قدر و قیمت کا پاچلا۔ جماز جن دنوں پائی میں چل رہا ہوتا تو یوں لگتا گویا کائنات پائی کے سوا کچھ نہیں۔ البتہ مجھی کبھار سمندری بگلوں کی آوازیں اور ڈولفن مچھلی کی آزادانہ چھلا تگیں مسافروں کے لئے دں کشی کا سامان بیدا کرتیں۔

"بیہ واقعہ ہالینڈ کی بندرگاہ ایم سٹرڈیم کا ہے۔ ہالینڈ کا سرکاری نام نیدرلینڈز ہے ' یہ یورپ کا ایک ملک ہے "۔ "شکر ہے خالہ بی کی تمید تو ختم ہوئی" حب عادت نازلی نے نفرہ کسا۔

"اچھا جاؤ" ہم نہیں ساتے۔ جب سیّا واقعہ سائمیں کے تو جو بات یاد آئے گی وہی بولیں گے" خالہ بی نے

ناراض ہوتے ہوئے کہا۔

سب بیخ نازلی پر جیجے۔ پھر خالہ بی سے کما "بلیز خالہ' نازلی کی تو عادت ہی ہے کچھ نہ پچھ بولنے کی۔ نازلی' خالہ کو سوری کہ رو''۔

نازلی نے کمانی سننے کی بے تابی میں فورا" سوری کہ دیا اور خالہ کمانی سنانے لگیں۔

''ہاں تو بچو' جب جماز ایم سر ڈیم بہنیا تو تمہارے خالو نے کما کہ میں جلدی جلدی کام نیٹا لوں' شام کو گھومنے نگلیں گے اور کھانا بھی باہر ہی کھائیں گے۔

دورکسی بندرگاہ پر میمنینے کے بعد پہلی خوشی گھر سے آئے ہوئے خطوط کی ہوتی تھی جو جہاز رکتے ہی ایجن لے کر بہتے جاتا تھا۔ سب کی کمی دعا ہوتی کہ کیا اللہ مجمت سے خط آئے ہوں۔ خیر بھی نازلی کمیں بھر ناراض نہ ہو جائے لئذا میں اصل واقعہ کی طرف آئی ہوں۔

"" منام کو تیار ہو کر ہم جمازے باہر نگلے۔ جماز کے عملاوہ بندرگاہ کے باہر سب مقای گورے لیمی ہم الینڈ کے باشندے نظر آ رہے تھے۔ ایمی ہم سوچ ہی رہے تھے کہ کس طرف جا کیں اور نمیسی کی جائے یا پیدل بی گھوما جائے کہ ایک آدی جو پاکستانی دکھائی دیتا تھا' ہمارے گھوما جائے کہ ایک آدی جو پاکستانی دکھائی دیتا تھا' ہمارے

قربیب آیا۔ وہ دنتے کہے میں بولا ''معاف کیجئے گا' کیا آپ کسی پاکستانی جہاز میں آئے ہیں''۔

ہم نے کما ''پاکستانی جماز میں تو نسیں آئے گر ہیں پاکستانی''۔

"کھر اُس نے بنایا کہ وہ پاکستانی ہے۔ فیصل آباد کا رہنے والا ہے اور دو نمین سال ہے ایم سٹرڈیم میں مقیم ہے۔ پھر بولا "یمال پر میں

بهت اُداس ہوں۔ اِس لیے میں اکثر یہاں اپنے ہم وطنوں کی تلاش میں آیا رہتا ہوں"۔

پھر چند لمحول بعد يول لگا جيے ہم ايک دوسرے كا بہت عرصے ہے جانتے ہیں۔ وہ اصرار كرنے لگا كہ اگر ہمانا ہمارا كوئى خاص بروگرام نہيں تو اس كے گھر چل كر كھانا كھا كيں۔ لگ تو بہت عجيب رہا تھا گر اس كے اصرار ميں اس قدر خلوص تھا كہ انكار كى ہمت نہيں ہو رہى تھی۔ اس كے گھر بنچ تو يہ د كھے كر جران ہوئے كہ اُس كى بيوى ولنديزى ہے گھر بنچ تو يہ د كھے كر جران ہوئے كہ اُس كى بيوى ولنديزى ہے گھر بنچ تو يہ د كھانا كھا رہى ہے۔

ہم نے واقل ہوتے ہی کما المبلو"۔ وہ بولی السّلام علیم"۔

ہم کانی شرمندہ ہوئے۔ ہمارے میزیان کی کا نام رفیق تھا کے اسے واندیزی زبان میں ہمارے متعلق بتایا۔ اِس پر اس نے ٹوٹی بھوٹی آردو میں کما ''یٹیم اللہ' مجھے آپ کے آنا کی بہت خوشی ہے' مہمان اللہ کی رحمت ہو آ۔ آپ کھانا ہمارے ساتھ کھا کیں ابھی کھانا تیار ہو جا آ''۔

اس کے بعد اس نے بچے کو کھانا کھلانے کے بعد کور میں سلایا اور بھر بستر پر سانے کے بعد کما ''فی امان



الله " اور پھر کام میں مصروف ہو گئی۔

"میں اور تممارے خالو تو اس قدر جران ہوئے کہ
ایسے لگا جیسے ہم بولنا ہی بھول گئے ہوں۔ رفق صاحب
ہماری حالت سے خوب لطف اندوز ہو رہے تھے۔ اس کے
بعد انہوں نے بتایا کہ ان کی بیوی جس کا اب مسلم نام
صفیہ ہے ایک یمودی جوڑے کی اکلوتی بینی ہے۔ وہ اپنے
مفیہ ہے ایک یمودی جوڑے کی اکلوتی بینی ہے۔ وہ اپنے
مفیہ سے ایک یمودی جوڑے کی اکلوتی بینی ہے۔ وہ اپنے
مفیہ ایک یمودی جوڑے کی اکلوتی بینی ہے۔ وہ اپنے
مفیہ ایک یمودی جوڑے کی اکلوتی بینی ہے۔ وہ اپنے
مطمئن نہ تھی چنال چہ اس نے مخلف نم بمول
کا مطالعہ کیا۔ ان میں سے دینِ اسلام اِس کو سیا فدہب

"صغیہ کھے دیر بعد کھانا لے آئی۔ رفق صاحب بولے "اب بقیہ جفتہ آپ صغیہ کی زبانی سنئے۔ جمال میری ضرورت ہوئی میں سا دول گا"۔

"مرغی کا قورمہ" منٹر بلاؤ اور آلو کی جمجیا" ہر چیز بے حد لذیذ اور نمایت سلیقے سے بیش کی گئی۔ جُھُے تو تجسّ کے مارے کھانا نہیں سوچھ رہا تھا۔ میرا جی چاہ رہا تھا کہ سب کچھ چھوڑ کر منیہ کی باتی کمانی سنوں۔ خیر ہماری اس قدر دِل چَسی دیکھ کر صفیہ نے بتانا شروع کیا "مجھے ہا چلا ك لندن مي إسلامي مركز ب- اس مركز س اسلام ك متعلق معلومات مل جاتی ہیں۔ میں نے دل میں مُعان لیا کہ میں لندن جاؤل گی- میرے والدین تو بہت امیر ہیں۔ مر میری اپنی جمع شدہ رقم بہت کم تھی اور میں جانتی تھی کہ میرے مال باپ میرے خیالات سنیں کے تو وہ مجھے ماریں بیش کے۔ وہ مسلمانوں کو بِالگُل اچیّما نہیں سمجھتے تھے گر میرا اسلام قبول کرنے کا ارادہ جنون کی حد تک بہنچ کیا تھا۔ چنال چہ میں اپنا ذاتی جیب فرچ لے کر کسی سوجی معجى اسليم كے بغير خاموشي سے اندن روانہ ہو گئے۔ بيں سیدهی اسلامی مرکز مینی- میری دل چسی دیکه کر اسلای مر کزمیں موجود لوگوں نے میری مدد کی اور پھر مجھے با قاعدہ کلمہ راحا کر مسلمان کیا گیا۔ اس عرصے میں مجھے ایک انگریز بردھیا کے ہاں رہے کے لیے کرائے پر جگہ مل گئے۔ "میں نے بڑھا تھا کہ پاکتان ایک ایا ملک ہے

جس میں برے اچھ طریقے ہے اسلام کی پیروی کی جاتی ہے۔ چناں چہ اب مجھ پر بہی دھن سوار تھی کہ میں کی نہ کمی نہ کمی طرح پاکتان بہنچ جاؤں۔ مجھے ایک نو مسلم اگرین از کی نے بتایا کہ پاکتان جانے کا واحد طریقہ بہی ہے کہ کسی پاکتانی سے شادی کر لو"۔ یہ کہ کر صفیہ خوب ہمی اور کئے گئی "رفیق" اب آپ بتا کیں کہ ہماری شادی کیسے ہوئی؟"

"رنیق صادب نے کافی بٹنے کے بعد بنایا کہ صفیہ لندن میں جس گھر میں آ کر ٹھسری میں بھی اس برسیا کا كرائ وار تعا.. مِن قانون رجع لندن كيا تعا مكر يجه مالي مائل کی وجہ ے ان ونوں بطور بس کنڈکٹر کام کر رہا تھا۔ صغید کی انگریز بردھیا سے کافی دوستی ہو گئی تھی۔ کیوں کہ صفیہ اس کا بہت سا کام کر دیا کرتی تھی۔ بردھیا نے جب صفیہ کی کمانی سی اور پھر یا کتان جانے کی خواہش کے متعلق سنا تو اس نے اسے بتایا کہ میرا دو سرا کرائے دار یا کتانی ہے۔ صغیہ نے اسلامی مرکز سے پھر رابطہ کیا اور ان لوگوں سے کہا کہ میں رفیق (یعنی مجھ سے) شادی کرنا چاہتی ہوں۔ اسلامی مرکز والوں نے مجھ سے رابطہ کیا اور مجھے شادی کے لیے قائل کرنے کی کوشش کی۔ وہ مجھے کئے گئے "دیکھو اگر آپ کو اپنے ندہب سے پیار ہے تو تم اس نو مسلم لڑی سے شادی کر لو۔ وہ اینے ماں باپ اپنا ملک اور اینا ندہب چھوڑ کر تمہمارے ندہب کی خاطر بھنگتی بھرتی ہے اور پاکستان جانے کی شدید خواہش رکھتی ہے۔کیاتم اس سلسلے میں اس کی مدد نہیں کر سکتے؟ ہمیں آپ کی طرف سے کل تک جواب جاسیے"۔

ان کے جانے کے بعد یوں لگا جیسے جھے مانپ نے ڈس لیا ہو۔ اپنی بردھائی اور روٹی کپڑے کے ممائل سے ہث کر شادی کا مجھے کمی خیال تک نمیں آیا تھا۔ میں سوچوں میں غرق ہو گیا۔ اگلے دن جب اسلامی مرکز کے لوگوں نے مجھ سے اس سلسلے میں رابطہ کیا تو میں نے لوگوں نے مینے کی مسلت ہائی۔ اس کے بعد میں نے ایک مینے کی مسلت ہائی۔ اس کے بعد میں نے

جسمانی طور پر تیار کر رہی ہوں ناکہ پاکستان جا کر ہمیشہ لئے وہاں رہ سکوں۔

میں مسلمان ہوں گریماں مجھے چھپ کر نماز پر منی

پڑتی ہے۔ یہاں بھی اذان کی آواز سائی نہیں دی ہمایہ
میں خرات اور زکوہ بھی میں نہیں دے سکتے۔ کوئی ہمایہ
مین خرات اور زکوہ بھی میں نہیں۔ اس طرح ہمایوں کے
حقوق اوا کرنے ہے بھی میں محروم ہوں۔ میرے ماں باپ
مخھ سے بیار ضرور کرتے ہیں گر میں اسلام کو چھوڑ کر ان
سے ملتا نہیں جاہتی۔ پھر اس ملک کی آسائشیں اور صاف
سے ملتا نہیں جاہتی۔ پھر اس ملک کی آسائشیں اور صاف
سے ملتا نہیں جاہتی۔ پھر اس ملک کی آسائشیں اور صاف
سے جمع کر رہے ہیں ماکہ وہاں جاکر ایک اچھا ما گر بنا

پاکِتان سے آنے کے بعد پھر وہاں جانے کی جو خواہش صغیہ کے دل میں تھی' میں نے یہ دکھ کر دل میں کما 'دھنمیہ بیگم' جزاک اللہ' صَدِ مَلام تمهارے سِجّ جذبے کو۔ ہم تو مُسلمان گھرائے میں پیدا ہو کر' پاکستان

مِن رہ کر اوقت فیر مکی اور آمائوں پر نظر رکھتے ہیں اور تم نو مسلم ہو کر ندہب کے لئے ہر آرام کو محکوانے اللہ اور حقوق اللہ موقع نہ کھنے کی وجہ سے موقع نہ کھنے کی وجہ سے متبیل شدید محروی کا احساس میں قو اس بات پر بہت فخر میں مسلمان ہی محمل اس لیے کہ ہم مسلمان ہی محمل اس لیے مسلمان ہم محمل اس کیے ہم مسلمان ہم محمل ہ

انہیں اپنا ارادہ بتانا تھا۔ میں نے ای دن اس ساری صورتِ طال کے متعلق اپنے والدین کو خط لکھا۔ میری والدہ اور والد بہت خوش ہوئے اور انہوں نے لکھا کہ اس نکی کے کام میں دیر نہ کروں اور یوں صغیہ بیگم سے میری شادی ہو گئی۔ آپ لیقین کریں یا نہ کریں مجھے سوائے شادی ہو گئی۔ آپ لیقین کریں یا نہ کریں مجھے سوائے زبان کے اس سے کمی شم کی کوئی شکایت نہیں بلکہ سوچی موائے ہوں شاید ہماری پاکستانی لڑی بھی اتنی فدہب کی پابند اور محصر نہ ہوگی جھنی صغیہ ہے۔

"ات میں صفیہ جائے بنا لائی اور بولی "اب باتی بات کیر میں بتاؤل گی۔ اس کے بعد رفق جھے پاکتان لے آئے گر میری بدشمتی کہ وہاں میری صحت خراب ہو گئی اور جھے واپس آنا بڑا۔ گر میں سجھتی ہوں کہ پاکتان میں بت مخلص اور محبت کرنے والے لوگ رہتے ہیں۔ مجھے رفتی کے گھر والوں نے جتنی محبت دی وہ میں بھی نہیں بنولوں گی۔ جھے اپنے بیار ہو جانے پر اتنی شرمندگی ہوئی اور محب تیار ہو جانے پر اتنی شرمندگی ہوئی اور کہ میں بتا نہیں سکتی۔ گر اب میں اپنے آپ کو ذہنی اور



تفریح کا سامان بنتے ہیں۔

میں نے اپنے حواس جمع کرتے ہوئے اسمیں اپنا الہور اور کراچی کا پتا دیا اور ان سے گذارش کی کہ جب وہ پاکستان آئیں تو ہمیں ضرور ملیں۔ پھران سے جانے کی اجازت چاہی۔ ہم جاتے ہوئے دل میں سے سوج رہے تے کہ وہ پاکستان آئیں گے تو ہم ان کی ہر طرح سے مد کریں گے۔ کیوں کہ ہمارے ذہب میں نومسلم کا درجہ میں نومسلم کا درجہ بہت بلند ہے۔ ہم ان کو دو سرے دن جماز پر آنے کی بہت بلند ہے۔ ہم ان کو دو سرے دن جماز پر آنے کی دعوت دے کر رخصت ہوئے اور سارے راسے میں انہیں کے متعلق سوچنے رہے "۔ خالہ نے آج کی کمانی خم

"فالہ بی ہم سب بچ ہمی آج سے سیج اور کیے مسلمان بیس گے۔ نماز پڑھیں گے"۔ سب بیخ ایک دنبان ہو کر پولے۔ فالہ نے محسوس کیا کہ ہمارے بیخ تو بست نیک دل ہیں۔ اسلام کی باتیں سکھنے کے لیے تیار بیشے ہیں۔ ہمارے پاس ہی وقت نہیں کہ ہم ان کو مثال بیشے ہیں۔ ہمارے پاس ہی وقت نہیں کہ ہم ان کو مثال باتیں اور کمانیاں ساکر ان میں فرہی رجمان پیدا کریں۔ باتیں اور کمانیاں ساکر ان میں فرہی رجمان پیدا کریں۔ انہوں نے سب بیخوں سے پیار کیا اور خود بہت پر سکون اور مطمئن سی آکر اپنے بستر پر لیٹ گئیں۔ پھر بیخوں کے اور مطمئن سی آکر اپنے بستر پر لیٹ گئیں۔ پھر بیخوں کے اور مطمئن سی آکر اپنے بستر پر لیٹ گئیں۔ پھر بیخوں کے ان کی آئی لگ گئی۔

گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں۔ ، خود کو سچا مسلمان ٹابت کرنے کے لئے خود کیا کیا ہے؟"

جھے یوں متاثر ہوتے دکھ کر صفیہ بہت خوش نظر

اری بھی۔ وہ اندر سے ایک ڈائری اٹھا لائی جس پر

چاروں قل شریف چھ کلے ایمان کی صفیق اور پھھ

دعا کیں عربی اور رومن انگلش میں لکھی تھیں۔ اس نے

بنایا کہ وہ روزانہ انہیں پڑھتی اور زبانی یاد کرنے کی کوشش

کرتی ہے۔ اس نے مجھے پوری نماز قر فر سنائی۔ اس کے

چار سال کے بچے نے ہمیں بہلا اور دوسرا کلہ ترجے کے

ساتھ سنایا۔ اسلام کا مطلب بتایا۔ آنحضور کا اسم شریف

بی اور وہاں رہے تو است کے دیر اور وہاں رہے تو ندامت کے مارے میرا سائس بند ہو جائے گا۔ مجھے اس وقت اپنی دوست کے وہ دو بیٹے یاد آ رہے تھے۔ جن کی مال بڑے فخر سے ہر آنے والے کے سامنے ان سے مرسم سانے کو کہتی ہے۔ ای طرح ہمارے گھروں فرسمری ریم سانے کو کہتی ہے۔ ای طرح ہمارے گھروں کے بیار شار بی جن کے انگریزی جملے بول لینے پر مال کے بیا سید تان لیتے ہیں۔ بیارتی فلموں کے گانوں کے بول کے سید تان لیتے ہیں۔ بیارتی فلموں کے گانوں کے بول کے ساتھ ڈائس کرتے بیارتی فلموں کے گانوں کے بول کے ساتھ ڈائس کرتے ہموئے چھوٹے چھوٹے بیچ گھروں کی تقریبوں میں سب کی

مینار پاکستان ہے۔

23 مارچ 1940ء کو لاہور کے شاہی قلعے اور بادشائی مجد کے قریب منٹو پارک (اقبال پارک) میں آل انڈیا مسلم لیگ کا ایک تاریخی جلسہ ہوا۔ اس کی صدارت قائداعظم نے کے۔ اس عظیم الشان جلنے میں شیر بنگال مونوی فضل الحق نے ایک قرار داو پیش کی جس میں انگریزوں سے مطالبہ کیا تریا کہ ہندوستان کے جس مولوں میں مسلمانوں کی اگٹریت ہے انہیں ملاکر ایک آزاد اور خود مختار اسلامی ملک بنایا جائے۔ اس قرار داد نے بندوستان کے مسلمانوں میں ایک ٹی روح پیونک دی۔ بالا تر 14 اگست 1947ء کو وہ ایک آزاد اسلامی ملک بنایا جائے۔ اس قرار داد نے بندوستان کے مسلمانوں میں ایک ٹی روح پیونک دی۔ بالا تر 14 اگست 1947ء کو وہ ایک آزاد اسلامی ملک ریاکتان) حاصل کرنے میں کام ایک ہوگے۔

عومت پاکتان نے قرار داد پاکتان کی اس اہمیت کے پیش نظر فیصلہ کیا کہ اس جگہ جہاں مسلم لیگ کا یہ جلسہ ہوا تھا' ایک ایسی یادگار تقبیر کی جائے جو ہمیں رہتی وئیا تک اس قرار داد کی یاد والماتی رہے۔ چناں چہ حکومت نے اقبال پارک میں ایک عالی شان میں یادگار تقبیر کی جائے ہو ہمیں رہتی وئیا تک اس میٹار کا نقشہ ایک تک انجیئر نظر الدین مراد خان نے تیار کیا تھا۔ میں بیٹار کا نقشہ ایک تک انجیئر نظر الدین مراد خان نے تیار کیا تھا۔ مارچ 1960ء میں اس کا سٹک بنیاد رکھا گیا اور 1968ء میں بیٹ کھل ہو گیا ہو اب اے میٹار پاکتان کما جاتا ہے۔



"با سي- يرا خال ج بحال ليا بوكا" امامه نے كما-

"بعال بی گیا ہوگا۔ داوا جان پوڑھے ہو گئے ہیں ناں۔ اس لیے اب کمی کو پکڑ نہیں کتے"۔

"وادا جان زمن پر گر پڑے تھے۔ اگر نہ گرتے تو اُسے پکڑ لیتے۔ وہ اب بھی ہم دونوں سے طاقت ور ہیں" اسامہ نہ مند بھلا کر کما۔

ملحہ برا تھا۔ اس کی عمر 10 سال تھی۔ اسامہ چھوٹا تھا۔ اس کی عمر 8 سال تھی۔ دونوں شاہرہ کے ایک ماؤل اسکول میں پڑھتے تھے اور اب داوا جان کے ایک عادتے میں زخمی ہونے پر دونوں ڈرائنگ روم میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ ملحہ اور اسامہ کے داوا 50 سال پہلے "1947ء میں ضلع ہوشیار پور کے ایک گاؤں چھوٹی ستی میں رہا کرتے تھے۔ چھوٹی ستی ان کا موروثی گاؤں تھا جے۔ کچھوٹی ستی ان کا موروثی گاؤں تھا جے۔ کچھوٹی ستی ان کا موروثی گاؤں تھا جے۔ کچھوٹے بوٹے موے مال ہو گئے تھے۔

معدہ جب اسلول سے واہل آیا تو اے معلوم ہوا
کہ اس کے دادا جان کھر خال زخمی عالت میں اپ
کرے میں بڑے ہیں۔ اس کے بھائی اسامہ نے طور کو
ہتایا کہ دادا جان کے دونوں ہاتھ اور دونوں بازو سفید بھوں
میں جھیے ہوئے ہیں اور ایک سفید ڈاڑھی والا آدی ان
کے ہاتھوں اور بازووں پر بھیاں باندھ کر ایمی ایمی گر ہے
باہر نکلا ہے۔

''جوا کیا بھائی؟'' ظلہ نے پوچھا۔ ''جوارا جان سوئک ان کی جس خص میڈ

"واوا جان سرک پار کر رہے تھے کہ موٹر سائکل نے زور سے مکر مار دی" اسامہ نے کما۔

وسروك سے دادا جان كو محركون لايا؟" على في

لوجيعا<u>-</u>

"رکشے والا اور اس کا ایک سائتی" اسامہ پولا۔ "وہ کماں گیا مارنے والا؟ موثر سائکل والا؟" طلحہ

غصے ہے بولا۔

تاہم ان کا رہن سمن' سوچ بچار' میل ملاقات اور مهمان نوازی کے ملریقے نہ بدلے تنے۔

طلحہ اور اُسامہ ڈرا نگ روم سے اُٹھے اور وسیع و عربیض آنگن سے ہو کر داوا جان کے کمرے میں داخل ہوئے اور سلام کیا۔

"جیتے رہو' بہادر ہو۔ خوایش' قبیلے' قوم اور وطن کے کام آؤ" بوڑھے مُحَدِّ خال نے دُعا دی۔

ملی اور اساسہ کے دادا محیر خاس کے دالہ کا نام باز خاس تھا اور اس کے سات بیٹے نئے۔ گر خاس رحمت خاس شریف خاس منیف خاس بیرم خاس ایوب خاس اور عنایت خاس۔ گر خاس کے چار بیٹے تھے عنایت خاس۔ گر خاس کے چا الف خاس کے چار بیٹے تھے اصغر خال اشرف خال اور کریم داد خاس۔ باز خاس سب سے بڑا تھا۔ وہ اب طلی خال کے بیٹوں میں محمد خال سب سے بڑا تھا۔ وہ اب طلی اور اسامہ کا دادا تھا۔ پاکستان بننے سے پیلے وہ چھوٹی بستی میں آرگ نائیزر تھا۔ کام کی گرانی گر خال کے بیٹیا الف خال کام تھا۔ گر خال کا بھائی رحمت خال خواتین اور خال کا کام تھا۔ گر خال کر آ تھا۔ سودا سلف خرید کر لا آ اسلی بیٹی سلوا آ وغیرہ وغیرہ دغیرہ۔

حنیف خال اور شریف خال شکاری تھے وہ سانسیوں اور اوڈول کے ساتھ مل کر گئے اور گھوڑے دد ڈاتے 'شکار کھیلئے اور چوروں اُچکوں کا خیال رکھتے۔ ہیرم خال کسان تھا۔ منیف خال اور شریف خال اس کے مددگار تھے۔ ایوب خال اور عنایت خال بھی کاشت کار سے لیکن ہیرم خال اپنے کام میں ماہر تھا۔ وہ مسج کھیتوں میں جاتا اور رات کو لوٹا۔ الف خال پہلے فوج میں صوبے دار تھا۔ واپن گاؤل آیا تو کام کاج کی گرائی پر مامور ہوا۔ اس کا ایک بیٹا اصغر خال بھی فوج سے صوبے دار رہائر ہوا تھا اور اشرف خال اور احمد خال کے ساتھ مل کر کھیتی ہوا تھا اور اشرف خال اور احمد خال جھٹی رسال تھا جو گاؤل گائی گور کے ساتھ مل کر کھیتی باڑی کرتا تھا۔ کریم واد خال چھٹی رسال تھا جو گاؤل باڑی کائی بار وہ یہ خبر گاؤں 'گلی گھوم کر آزہ خبریں لاتا تھا۔ ایک بار وہ یہ خبر گاؤں 'گلی گھوم کر آزہ خبریں لاتا تھا۔ ایک بار وہ یہ خبر

لایا تھا کہ انگریزوں نے گورداس بور کا ضلع پاکستان میں شامل کیا ہے۔ یہ خبر بعد میں ایک چوتھائی سی شاہت ہوئی تھی۔

"داوا جان کیا ہوا؟" ظلہ نے پوچھا جب کہ اسامہ خاموش کھڑا رہا۔

''حادثہ'' دارا جان بولے۔ ''کیے؟'' ظلحہ نے بوجیما۔

"موثر سائكل چلائے والے كى غلطى سے" دارا جان نے جايا-

"آپ کمڑے رہے یا گر بڑے؟"
"گر رہا تھا کہ ایک راہ خمیر نے سنبھال لیا۔ وہی مجھے گھر لایا" واوا جان نے مسکراتے ہوئے کما۔

وفراہ میر کا تقینک ہو ۔ مر دادا جان "آپ تو مسکرا رہے ہیں جیسے خوش ہول کہ چوٹ گلی ہے" طلحہ نے ناراض ہوتے ہوئے کیا۔

"اگر رونا شروع کر دول تو کیا درد کم ہو جائے گا؟ نسیں" دادا جان نے کما۔

"یہ بات تو آپ نے کچ کمی دادا جان" طلح نے ا۔

دوکوئی بات الی ہو جو میں نے جموث کی ہو کہمی آپ دونوں سے" دادا جان نے مسکراتے ہوئے گیا۔ دونہیں" دونوں بھائیوں نے ایک ساتھ کیا۔ دونہیں آپ دونوں جائیں "آرام کریں اور میرے

"اسامہ تو جا۔ میں دادا جان کے پاس بیٹھوں گا" جا" ملکہ نے کما۔

اسامہ نے بوئے بھائی کا تھم مانا اور کمرے سے نکل گیا۔ طلحہ نے کمرے کا دروازہ بند کیا اور بوث اور جرابیں اُمار کر واوا جان کے پہلو میں بیٹھ گیا اور داوا جان کی سوتی گرم چادر اُوپر لے لی۔ کی سوتی گرم چادر اُوپر لے لی۔ ہوتے۔
"میہ تو کمل کی بات سائی آپ نے واوا جان" ملک

واس كا ايك بحث بردا نقصان بحى تما اور وو بدأله بو بهد مرت بند الله بعد الله الك بحث بردا نقصان بحى تما اور وو بدأله بو بهد مرت بند المراض تصد ان كا داد كا داد بهد به به بند باراض تصد ان كا داد بهارى وجد سے نه بها تما وادا جان نے بتایا۔

الله كا كمى كوئى نقسان موا آپ كو؟" على ن

اور قول کے کیے اور قول کے کیے ہوتے اور قول کے کیے ہوتے والہ تعالی نے ہمیں ہوتے اور قول کے کیے ہمیں اللہ تعالی نقصان ہوتا لیکن اللہ تعالی نے ہمیں اللہ جب 14 اگست اللہ جب 14 اگست میں شامل ہو کیا ہو گیا ہو گ

النا المسان بوا وادا جان؟ مل نے بوتھا۔

النا اور سل جو بد معاش تے وہ بم پر ٹوٹ

النوں نے بیمونی لیسی کا گیراد کر لیا اور طے کیا کہ

موں سی کی جواب کو جان ہے اور ہمارے کی جا ویں گے۔ ان لوگوں کا اور جواب کے اور ہمارے کی جا ویں گے۔ ان لوگوں کا اور جان کے اور ہمارے کی جا ویں گے۔ ان لوگوں کا ایڈر ایک کی کھوٹ تی تھوٹی تھا اور جیل ہے جا کوئی انکوٹ کو تھی نیس۔ اس نے علاقے کو تھی اور جیل ہے کوئی انکوٹ کو النما کر کے ابنا گروہ بیایا۔ ہتھیار کے دو رو دن اکٹھے کے اور مسلمانوں کو ہلاک کرنا شروع کردیا۔ وہ دن اکٹھے کے اور مسلمانوں کو ہلاک کرنا شروع کردیا۔ وہ دن کو بیجھے بٹ جاتے اور دات کو ہمارے گاؤی جمونی لیسی کا عامرہ کر لینے۔

الک دن دوبر کو آپ کا پرداوا باز خال گورے پر سوار ہو کر مکھن سکھ سے ملنے کے لئے روانہ ہوا۔ آپ کو بتا دول کہ جمارے پاس دس گھوڑے' دو خچرس اور چار شکاری کتے تھے۔

"تو یم کر رہا تھا کہ ایا ون کو گھوڑے پر سوار ہو کر مکمن عظم سے ملنے گئے کیا۔ مکمن ایک بہت بدی ارادہ کیا ہے آپ کا جناب طل خال" واوا نے بوجھا۔

" کھے بھی نمیں۔ آپ شام کو کمانی ساتے تھے روزانہ -- اب چوٹ کی وجہ سے ورد ہے اس لیے آپ کمانی نمیں گفر سکتے " طلح نے منہ بسور کر کما۔

الرکی الرکی بندو کو سکھوں سے خطوہ ہو باک بندو کو سکھوں سے خطوہ ہو باک بندو کو سکھوں سے خطوہ ہو باک بندو کو الرکی بندو کو سکھوں کے اس مختری کے اس مختری کے بارے خاندان کا ایک فرہ بندو کو بطیر جات وہ بندا ہوا آ۔ مطلب یہ ہو آ کہ اگر بندو قبل ہوگا تو بندو ہارا آدی بھی قبل کر کئے ہیں۔ جب سکھوں کو معلوم ہو آ کہ ہم ہندو کا ک منامی ہیں تو وہ قبل نہ کرتے۔ اگر سکھ کی ہندو یا اس کے گر کے کی آدی کو قبل کرتے۔ اگر سکھ کی ہندو یا اس کے گر کے کی آدی کو قبل کرتے۔ اگر سکھ کی ہندو یا اس کے گر کے کی آدی کو تبل کرتے۔ اگر سکھ کی ہندو یا اس کے گر کے کی آدی کو تبل کرتے۔ اگر سکھ کی ہندو یا اس کے گر کے کی آدی کو تبل کرتے۔ اگر سکھ کی ہندو یا اس کے گر کے کی آدی کو تبل کو قبل ہو جاآ۔ خاہر ہے وہ قبل ہونے سے لڑآ اور پر اس کے قبل کا بدلہ ہم لیتے۔ چتاں چہ اس کرتا اور پر اس کے قبل کا بدلہ ہم لیتے۔ چتاں چہ اس علاقے میں ہارے خاندان کی دلیری "مادری" شرافت اور افساف پندی کی وجہ سے نہ مجمی قبل ہو آ اور نہ جھڑے افساف پندی کی وجہ سے نہ مجمی قبل ہو آ اور نہ جھڑے

حولی میں تخت نما پلک پر لیٹا ہوا تھا۔ بیہ حویلی نواب علی چود هری کی تحق جو تین دن پہلے گاؤں چھوڑ کر پاکستان جا چود هری کی تحق جو تین دن پہلے گاؤں چھوڑ کر پاکستان جا ۔ چکا تھا۔ مکھن شکھ نے میرے والد کو دیکھا تو کھڑا ہو کر بولا "باز خال' زندگی کی بھیگ ما تکنے آئے ہو؟"

" ایا ہوں" ایا ہے یہ ادر تے آیا ہوں" ایا ہے یہ کما اور پہول ہے فائر کر کے فورا" کمعن کو جان ہے مار ذالا۔ اس کے ساتھی شائے میں آ گئے۔ ایا نے پھر کیے بعد دیگرے وہ فائر کئے اور دو سکھ بدمعاشوں کو گرا دیا۔ باقی بھاگ گئے۔ میرے والد واپس آ گئے اور چھوٹی بہتی آ کر ای وقت تھم دیا کہ سفر انقیار کرد اور ہم دن کے وقت باکتان کے لئے چل پڑے۔ کمی نے ہمارا داستہ نہ روکا۔ ہوشیار پور کے چکھوں کو معلوم ہو چھا تھا کہ باد وکا۔ ہوشیار پور کے چکھوں کو معلوم ہو چھا تھا کہ باد فال نے کمن شکھ بدمعاش اور اس کے دو ساتھیوں کو علاح بان سے مار دیا ہے۔ جھکوڑے سکھوں نے سب کو اطلاع جان سے مار دیا ہے۔ جھکوڑے سکھوں نے سب کو اطلاع

جب ہم گوڑوں فرراں اور کول کے ساتھ جالندهرے کچھ دور آوجی داشت کے بعد کمپیب اللہ خال کے قال کے قال کے قال کے قال کے قال کے قات کے قلعہ نما گریں واخل ہوئے تو ہمیں معلوم نہ تھا کہ وہ دو دن پہلے باکستان کے لئے روانہ ہو چکا ہے اور اس کے گرم و نماکوں "کا قیمنے ہے"۔

"ي تنگ كون بوت مي دادا يان؟" ظل ين

" یہ بھی سکھ ہوتے ہیں۔ یہ سکھ ست کے بانی بایا نائک کو مانتے ہیں لیکن بایا نائک سے زیادہ گور و گوہند سکھ کی تعلیم پر عملی کرتے ہیں لینی دشمن کو مارنے کے لئے ہر وقت ' ہر دم تیار رہے ہیں۔ شادی نہیں کرتے۔ گوار سے ہیں۔ شادی نہیں کرتے ہیں۔ نیزہ سے ہیں۔ جے "کریان" کتے ہیں۔ نیزہ ' یہ ہی استعال کرتے ہیں۔ کچھ بھنگ ' جس اور رہے کھی استعال کرتے ہیں۔ پکھ بھنگ ' جس اور افراد بھی استعال کرتے ہیں۔ پکھ بھنگ ' جس اور افراد بھی ہے ' کھاتے ہیں۔

"مردول عورتوں اور بجوں کو بتا چلا تو ظاہر ہے وہ

بہت گرائے۔ إن نتكوں كا مردار أيك رسكه دسيا سكه تھا۔
ده أبا ے ملا اور بولا "ہم تو تيرى طرف جا رہے تھے۔
باج خال تو خور ہمارے پاس آگيا۔ تو كما كرنا ہے ہمارى
بہان مسلمان۔ اب مرنے كے لئے تيار ہو جا"۔
"مرنے كے لئے نہيں وسيا سكه "شهيد ہونے كے
لئے ابا نے گرائے بغير دسيا سكھ ہے كما۔

ودہم تھ اکیے کو شیں ماریں گے۔ تیرے تمام آدمیوں کو ماریں گے۔ لیکن عوروں کو چھوڑ دیں گے نیجے کے لئے " دسیا سکھ نے موجھوں کو آؤ دے کر کما اور سکوار میان سے نکالی۔

معنات و باہے خال ہم کے کریں گے۔ آپ لوگ بڑگوش میں اور شیر کی کچمار میں آ گئے ہیں۔ ہم مکصن سکھ' لور اس کے دو سرداروں لبحا سکھ اور دسوعہ سکھ کا بھی بدلہ لیں گے۔ جن کو تونے گولیوں سے بھون ڈالا" دسیا سکھ نے کہا

ایک کا آیک سے مقابلہ ہو اور وہ مقابلہ کوارے ہو"۔

ایک کا آیک سے مقابلہ ہو اور وہ مقابلہ کوارے ہو"۔

"دہارکے پائس ہتھیار زیادہ ہیں اور آدی بھی زیادہ ہیں۔ ہیں۔ آدی ہیں زیادہ ہیں۔ ہیں۔ آدی ہیں زیادہ ہیں۔ ہیں۔ آدی میرے آدی ہیں۔ تیرے آدی میرے آدی میرے آدی در ہیت جائے وہ جیت جائے وہ جیت جائے ۔ دسیا سکھ نے کہا۔

ورد کورد کورد کا یہ بمادری نمیں۔ کورد کو بند مجھے جی آج ذادہ ہوتے تو اسے بمادری نمیں بز دل کتے" ابا نے گورد کو بند سکھ کا نام خاص طور پر اس لیے لیا تھا کہ دہ اپنے اس کورو کو دل و جان سے مانے تھے۔ دسیا سکھ دیا ہو گیا۔

"بولو على في غلط كما يا صحح" ابات كما-

ے لیٹ کر اپنی تلوار رنجیت علی کے بیٹے میں آرپار کرا دی۔ وہ گر کر تربیا اور فعنڈا ہو گیا۔ وسیا علی رنجیت علی کی لاش سے لیٹ کر رونے لگا۔ ابا نے اشارہ کیا۔ ہم سب گوڑوں خچروں اور کوں کو لے کر قلعہ نما گھر ہے باہر آ گئے اور سنر ایک بار مجر جاری ہوا۔

جب مبح کے سورج کی رکرنوں نے ہر طرف آجالا کیا تو ہم جاندھر کے ایک سرحدی گاؤں ہیں داخل ہوئے جو مسلمانوں کا تفا اور خالی تھا۔ مسلمان جا چکے تھے۔ لیکن ان کا آٹا وال ممکن مرچ شکر گرھ سکی تیل برتن اور مولٹی گاؤں ہیں ہی تھے۔ لگتا تھا انہوں نے جلدی میں دات سفر اختیار کیا ہے۔ آپ کی دادی بانو نے عورتوں سے مد لے کر کھانا تیار کیا۔ سب نے چیٹ بحر کر کھایا۔ ایا نے بہرا بھایا اور دو سرے لوگ آرام کرنے گئے۔

کیل کہ وہ رات بحر جاگتے رہے تھے اور سنر سے چور تھے۔

دوپر کے بعد ابا نے ہرا بدل دیا۔ جو پہرے دار تھے وہ بانچ ہوان تھے۔ اب وہ سو گئے اور دو مرے پانچ جوان شام کو جمی ترو آن تھے۔ شام کو جمی ترو آن تھے۔ تیار کیا۔ مب نے پیٹ بحر کار کھایا اور چلنے کی تیاری کیا۔ مب نے پیٹ بحر کر کھایا اور چلنے کی تیاری کیا۔ مب وقت دس گئر سوادوں کا ایک جمتا آیا اور مواد یہ گئریاں وہ ہم پر حملہ آور ہوا۔ یہ گئریاں وہ ہم پر حملہ آور ہوا۔ یہ گئریاں وہ ہم پر حملہ آور ہوا۔ یہ گئریاں دو ہم پر حملہ آور ہوا۔ یہ گئریاں دو ہم پر حملہ آور ہوا۔ یہ گئریاں کیا گئریاں کہا تھے ہوئے تھے۔ ایا نے مائد ھے ہوئے تھے۔ ایا نے مائد ھے ہوئے تھے۔ ایا نے مائد ہم ہوئے تھے۔ ایا ہے

"معیح کما یاز خان تو نے" دسیا سکھ بولا۔
"پھر ایک کا ایک سے مقابلہ کرو۔ جو ہار جائے اس
کی ٹیم ہار جائے اور گردئیں جھکا کر شکست مان لے۔ ہم
ہار گئے تو ہمیں شہید کر دینا۔ تم ہار جاؤ تو ہمیں امرتسر
جانے دینا۔ آگے ہماری قسمت" آیا نے کما اور دسیا سکھ

ہارے چپا الف خال کا مقابلہ رنجیت علیہ نہالہ ہوا۔ دونوں کے ہاتھوں میں تلواریں تھیں۔ مشعلیں بل ربی تھیں۔ مشعلی بل ربی تھیں۔ ایک طرف ہم بارہ آدی کھڑے تھے۔ دومری طرف ایک سو نہنگ تھے۔ شنعیف موت تھی۔ ایک کھٹے تک شمشیر ذنی کا مقابلہ ہوا اور آثر پی الف خال ذمین پر اوندھے منہ گرے۔ رنجیت سکھ نے الف خال ذمین پر اوندھے منہ گرے۔ رنجیت سکھ نے کہا کی تیزی

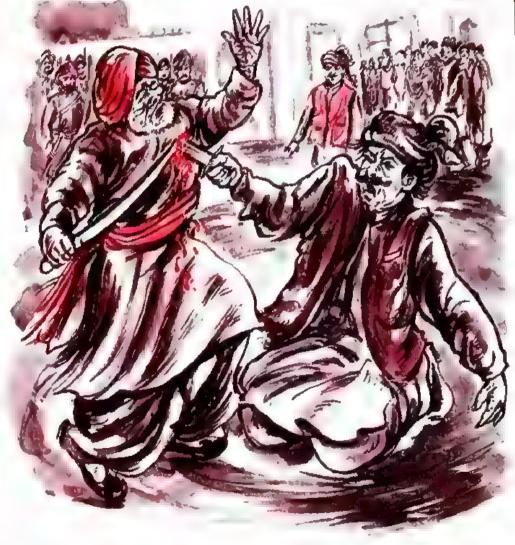

منهاس بیں۔ خوب ارتے ہیں لیکن ہم ان سے بھر ہیں"۔ مجران کے ساتھ مقابلہ ہوا۔ آٹھ ہندو راجپوت مارے گئے دو زندہ پکڑ لیے۔ پوچھ مجھے ہوئی۔ وہ واقعی منهاں راجیوت نکلے۔ ابا نے ان کی پھڑیاں لے کر ان سے ہمارے سروں پر ٹیڑھی گڑواں بند موائیں۔ اب لگتا تھا ہم بندو راجوت میں اور مار دھاڑ کے لئے این گرول سے نكلے بيں۔

"داوا جان' کمال سوچ تھی آپ کے ایا جان کی" طحہ جیران ہو کر یولا۔

"بال' وو بهت عمل مند تنصه ان کا زبن خوب کام کریا تھا"۔ و ان دو راجووں کا کیا ہوا؟ مطلے نے وجا ا ان کو چھوڑ رہا ہوگا بروادا نے کیوں کہ ان ہے

نیزمی گریال بدموانی تھی" طل<u>نے آ</u>۔ «نبیس" اگر ان کو پھوڑ رہا جا مانتورہ جاہوی کرتے الي آدي المقيم كرك نا تواريات اوريمني قل كور ے لئے آ جاتے۔ ان کو گولوں ے اوا کا قاصدے

"جلو تعک ہے۔ پھر کیا ہواجہ کیے اوال کیا ہوا "پر ہونا کیا قلہ ہم کی سڑک پر سر کرتا ہے اور آخر کار امر تسر اور گورداس پور کی سرحد پر پہنچ گئے"۔ "رائے میں کسی نے روکا شیں آپ لوگوں کو"

علجہ نے یوچھا۔

ورضيل جو ديكما تحا سجمتا تحاكه بندو راجيوت بي-مسلمان عورتوں اور بچوں کو غلام لونڈی بنا کر لائے ہیں اور لوث مار كر كے اين كاؤل جا رہے ہيں- سفر رات كا تعا-میح ہوئی تو سڑک سے ذرا ہٹ کر کماو کے کھیت میں بناہ لى - جو باى رونيال اور سالن ساتھ تھا اس سے بيت بحرا-ہم شام کو سوچ رہے تھے کہ دات کو سفر کیا جائے یا کماد کے کھیت میں رات بسر کی جائے کہ کرم واد خال اطلاع لایا کہ وو میل دور مطوے اسٹیش ہے جال سے

آدهمی رات کو گاڑی گور واس پور روانہ ہوگی- مطوب اسنین امرتسر کی حدود میں ہے۔ چنال چہ طے ہوا کہ ر طوے اسٹیشن پر جا کر گاڑی کا انظار کیا جائے۔

جب اشيش پر بہنچ تو يہ اند ميرے ميں دوبا ہوا تھا۔ رو شکاریوں منیف خال اور بیرم خال نے محموم پھر کر دیکھا۔ وہاں نہ اسٹیش ماسرتھا اور نہ ہی مسافر۔ قریب می دو تین مکان تھے جو خالی تھے۔ ایک بحری یری دکان تھی۔ ان دونوں نے پلیٹ فارم یر تیل والے چار لیب جلائے اور آگئے۔ ہم سب اسٹیش ماسٹر کے کمرے میں بیٹے کر

گاڑی کا انظار کرنے لگے۔ الله مونا مائة مائة واول في المال المال المال المال المال مونى قو اور المال مونى قو اور من من بعد روانہ ہو جی ملاے موڑے اور نجر بلیث فارم يري يق ان كو الم في ملاجعود وا تقا- البت جار فكارى في وبني مارسد سائف سف شريف خال اور منیف عال کو ای سام تا الن کول سے کہ وہ ان کے لیے ای مان جی داور کا کتا تھے

و این راجیوتی شان وائی ا ایا می سادی بر بعینک دیں اور این سیدهی سادی خفے والی گریاں باعد لیں کہ ہم اپنی سمحہ ہوج کے مطابق اب اِکمتان آ مجے تھے۔

سب سے پہلے میں بلیث قارم پر آثرا، میرے بعد دوسرے اوگ اور عل ابل عظم بلیث قارم پر صدیق خال سائى ملا- وه أيك قصبه بهرام بور كا رب والا تقا- اس کی بوی پٹھانی نہ تھی ملکہ سانسیانی تھی۔ اس کیے اسے مدیق خان سانی کما جالاً تحاد وه چور بمی تحا اور والے مجى ۋالنا تما- دو آوميول كو قل مجى كرچكا تما- وه بروقت پولیس کی نظر میں رہتا تھا۔ جب وہ اشتماری ملزم تھا تو چمونی سبتی میں آیا تھا اور اس نے بتاہ ماگلی تھی اور ہم ف أس بناه وى على على على على الله الله المديق المدين الم

"سانی! تو کمال؟" میں نے بوچھا ہواور اتنا گھرایا ہوا کیوں ہے تو؟"

روسیایی پیمان کوف معلوم شیس؟ گورداس پور کی تین تحصیلی پیمان کوف بنالہ اور یہ گورداس پور بھارت میں مسیحی بیں۔ صرف ایک تحصیل شکر گرھ پاکتان کو بلی ہے اور وہ راوی کے اس پار ہے۔ ہندو مکھ اور انگریز ہمارے دشمن ہیں۔ یمال سے نکلو۔ جان بچاؤ ''۔ دشمن ہیں۔ یمال سے نکلو۔ جان بچاؤ ''۔ دکھیے؟ '' میں نے گھرا کر پوچھا۔ ''کھیے؟ '' میں نے گھرا کر پوچھا۔ ''آپ کتنے لوگ ہیں؟ '' اس نے پوچھا۔ '' آپ کتنے لوگ ہیں؟ '' اس نے پوچھا۔ '' ہم کل تمیں ہیں '' میں نے بتایا۔ '' بھی کی تائے کافی ہوں گے۔ یاہر اؤے میں چھ

"پہنچ آئے کانی ہوں گے۔ باہر اڈے میں چھ
آئے میں نے دیکھے ہیں۔ ان پر بقنہ کرتے ہیں اور ان پر
بیٹے کر بہاں سے آٹھ میل دور تمول پٹن چلتے ہیں۔
تموں پٹن سے راوی پار کریں گے۔ راوی کے اس پار
پاکستان ہے۔ پاکستان کا پہلا قصبہ کوٹ نٹاں ہے۔

کر لوث مار میں معروف تھے۔ وہ لوٹ مار میں معروف باتھے۔ وہ لوٹ مار کا سامان ان آگول پر لاد کر گھرول کو لے جاتے تھے۔ بالکل تیار۔ بالکل تیار ہم نے جلدی سے عورتوں اور بچوں کو آگوں میں بھا۔ کتے ہمی ساتھ تھے۔ صدیق خان سمے دار کی بھا۔

بہ سے جدن سے وروں اور بوں و ماسوں مل بخلیا۔ کتے بھی ماتھ تھے۔ مدیق فال پرے دار کی طرح ادھر چوکنا ہو کر دیکھ رہا تھا۔ اچانک کوچوان کرہائیں لے کر حملہ آور ہوئے۔ شریف فال اور حنیف فال نے اپ شکاری کول کولکارا کہ وہ کوچوانوں پر چڑھ دوڑیں۔ وہ گولی کی طرح سکھ کوچوانوں کی طرف لیے۔ مدیق فال مانی بھی مکوار لے کر ان کا مقابلہ کرنے نگا۔ ہم نے آئیوں میں جتے گوڑوں کو ششکار کر بھگایا۔ چھ آئے گوڑوں کے ششکار کر بھگایا۔ چھ آئے گوڑوں کے شیحے مریب بھاگئے گوڑوں کو ششکار کر بھگایا۔ فال سائی اور تین کتے ارتے ہوئے ڈھیر ہوگئے اور ایک فال سائی اور تین کتے ارتے ہوئے ڈھیر ہوگئے اور ایک کتا ہمارے آئیوں کے بیچھے بھاگنا رہا۔

جب بو مینی تو چه مائے اور ایک کتا تموں بین ر تھے۔ اہانے ملاحوں کا بتا کیا۔ وہ ایک مجیرے کا ایک ہزار

مانگتے تھے۔ اس زمانے میں ایک ہزار آج کے تقریبا" پچاس ہزار روپوں کے برابر تھا۔ ابائے ایک ہزار روپ اوا کے اور ہم نے کشتی میں بیٹھ کر دریائے راوی کو پار کیا۔

اس وقت کوٹ نال کے باہر آموں کا باغ تھا۔

اس باغ کے کنارے ایک اسکول تھا۔ سارا دن اور ساری رات وہاں گزاری اور دوسرے دن کوٹ نال کے پاس ایک گاؤں تھا۔ جب ہم ایک گاؤں تھا۔ جب ہم وہاں پنچ تو آدھا گاؤں فالی ہو چکا تھا اور آدھا گاؤں قید میں تھا۔ قیدی سکھ مرد عورتیں اور نیچ تھے اور قیدی میانے والے آس پاس کے بدمعاش اور غنڈے تھے جو بنانے والے آس پاس کے بدمعاش اور غنڈے تھے جو اپنے آپ کو مسلمان کتے تھے۔ پاکرتے پر معلوم ہوا کہ وہ تین سکھوں کو اب تک قل کر چکے ہیں اور باتی وہ تین سکھوں کو اب تک قل کر چکے ہیں اور باتی عورتوں مردول اور بچوں کو قبل کرنا چاہے ہیں کیوں کہ جو دورتوں مردول اور بچوں کو قبل کرنا چاہے ہیں کیوں کہ جو نورتوں مردول اور بچوں کو قبل کرنا چاہے ہیں کیوں کہ جو نورتوں مردول اور بچوں کو قبل کرنا چاہے ہیں کیوں کہ جو نورتوں مردول اور بونا میں تھے ان کا روبا ہیں تھیال میں تھے نور اب ان خنڈوں نے انہیں تھیرا ہوا تھا۔

"آپ نے پھر کیا کیا دادا جان؟ آپ نے بھی ان مشکل مسلمانوں کا ساتھ دیا ہوگا کیوں کہ آپ بھی تو بردی مشکل سے سکموں سے نے کر آئے تے" ملل نے کیا۔

البیارے ملیہ خال اسلام امن اور سلامتی کا خرجب ہیں۔ کی کو بے فلم اور زیادتی کا غرجب نہیں۔ کی کو بے

بس پاکر اس پر ظلم ذھانا مسلمان کا کام نہیں۔ ہم نے ان بے بس سکموں کا ساتھ دیا اور وہ بوں کہ آبا نے ان مسلمان حملہ آوروں سے کما کہ بیہ لوگ ذمی ہیں۔ اسلام کے مطابق ان کی حفاظت ہماری ذہتے داری ہے"۔ دو پھر" طلح نے کما۔

"پر کیا۔ وہ نہ مانے۔ ان کی نظروں میں دولت تاج ربی تھی۔ ابا نے سکوں کی ایک سیانی عورت جمونت کور سے بات کی۔ اس نے کما "ہم اپنی اور ان لوگوں کی جو یماں سے جا کھے جیں ساری دولت دیتے ہیں۔ آپ ان لوگوں سے ہمیں راوی یار جانے کی اجازت نے دیں"۔

ابائے جمونت کور کی بات ان برمعاشوں کے مردار بلند خال کو ہم جانے مردار بلند خال کو ہم جانے ہیں۔ وہ بولا وجمونت کور کو ہم جانے ہیں۔ وہ کچھ دولت ہمیں دے گی باقی نیفوں میں چھپا کر لے جائے گی۔ ہمیں یہ بات منظور نہیں "۔

اباً نے بلند خال کی منت سابت کی لیکن وہ نہ مانا۔
بلند خال سے ملنے کے بعد والیس آکر ابا نے کہا "بیخ"
لرنے مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ میں رسکسوں کو حفاظت
کی زبان دے چکا ہوں۔ وعدہ کر چکا ہوں اور یہ ایک
مسلمان کا وعدہ ہے۔ اب شمیف موت ہوگ"۔

"نتے رسم سرک اور اس کے غندوں نے حملہ کیا تو ہم آڑے آئے۔ دھاکا خیز مقابلہ ہوا۔ بلند خال میری مگوار سے مرا۔ دو اور غندے شریف خال اور ایو سیل میری مگوار سے مرا۔ دو اور غندے شریف خال اور ایو سیل سال نکلے۔ لیکن آبا شدید ایو بال سے مرتے ہوئے کما "پہلے جمونت زخمی ہوئے۔ آنہول نے مرتے ہوئے کما "پہلے جمونت کور اور اس کے لوگول کو راوی پار مجمواؤ اس کے بعد میری طرف توجہ دو"۔

جب شام سے پہلے سورج کی سرخ کرنیں سرق کو اللہ ذار بنا رہی تھیں تو جسونت کور اور دو سرے سکھ مرد، عورتیں اور بنج راوی پار کر گئے اور ہم نے واپس آکر ابا کو بتایا تو آنبول نے اطمینان سے کلمہ پڑھا اور اللہ کو بتایا تو آنبول نے اطمینان سے کلمہ پڑھا اور اللہ کو بیارے ہو گئے۔

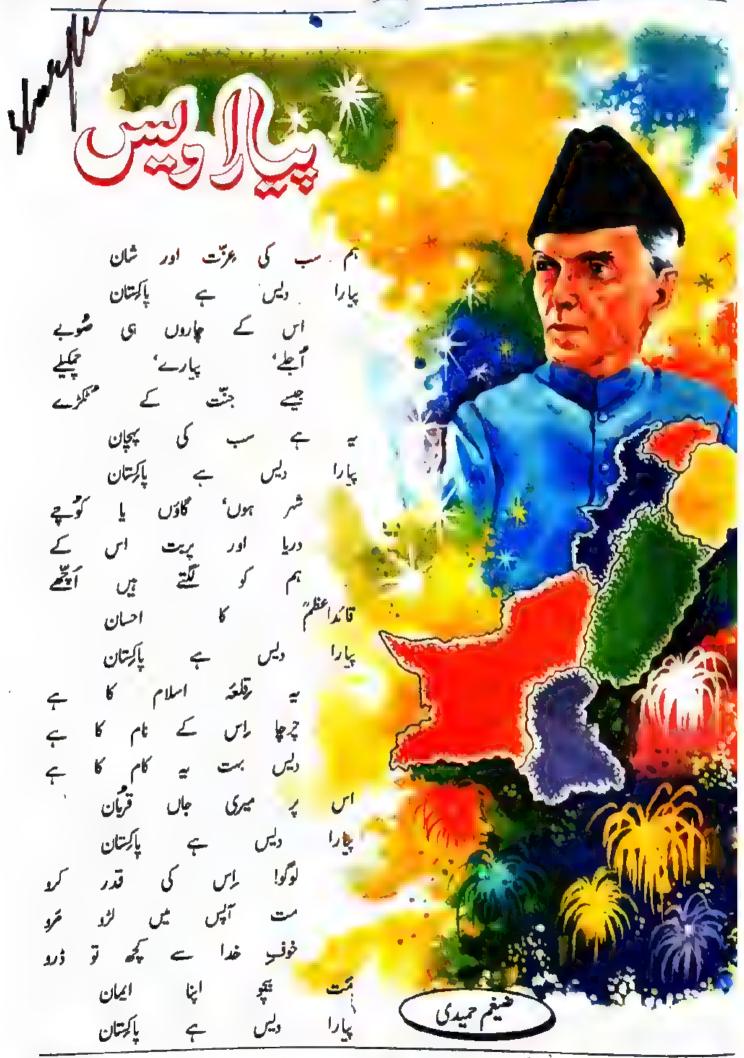





محمد معروف چشتی مو یکی لکھا آج بورے 50 سال کے بعد پیر بخش کی آ تکھوں نے دن کی روشنی کو دیکھا تھا۔ اس کے تصور میں 50 سال سے سلے کے واقعات آنے لگے۔ جب وہ ایک کریل نوجوان تما اور بورے ندر شور سے تحریک پاکتان میں حصہ لے رہا تھا۔ وہ کی اے میں تھا جب تحریک باکستان نے زور بکڑا۔ اس نے اپنے آپ کو مسلم لیگ کے لیے وقف کر روا تھا۔ ای دوران میں اسے کی مرتبہ قائداعظم سے ملاقات کا شرف بھی حاصل ہوا۔ اس طرح اس کا شوق آزادی اور بھڑک انفا۔ وہ کراچی کے ایک نواحی کوٹھ میں رہتا تھا۔ اس نے ایے گاؤں اور آس پاس کے دیمات کے لوگوں میں بھی آزادی کی اہمیت اور علیمہ وطن کے مقصد کو اجاگر کیا۔ اس کی میہ باتیں گاؤں کے وڈریے کو بہت ناگوار گزرتیں۔ وڈرا اگرچه مسلمان تھا گر اب انگریزوں کا زر خرید غلام بن چکا تھا۔ اے تحریک پاکتان کو وہانے کے عوض یانج گاؤں اور تمي ايكر زمن بطور انعام مل چكى تقى\_

وڈیرے کے آدمیوں نے پیر بخش کو بہت دقعہ خردار کیا تھا گر پیر بخش " نے کے رہیں گے پاکتان سد بن کے رہے گا پاکتان " کی عملی تصویر بن چکا تھا۔ آخر ایک دن وڈیرے نے پیر بخش اور اس کے گھر والوں کو اپنے ڈیرے پر بلایا اور اس کے بوڑھے والدین کو مار مار کر زندگی کی قیدے آزاد کر دیا۔ یہ دکھے کر پیر بخش کا چرو غصے ہے مرخ ہو گیا۔ اس نے آگے بڑھ

کروڈ برے کا منہ نوچ لیا اور ابھی دو چار گھونے ہی لگائے تھے کہ وڈ برے کے پالتو چچوں نے پیر بخش کو زنجےوں میں جکز کر وڈ برے کی ذاتی جیل میں ڈال دیا۔

اے وقا" فوقا" کی نہ کی درسے باہر کی خریں ملی
رہی تھیں۔ آثری خرجو اے لمی وہ پاکتان بن جانے کی
تقی۔ یہ خرک کر وہ سجدے میں گر گیا اور دیر تک خدا کا
شکر اداکر آ رہا۔ گراس کے بعد اے کوئی خبرنہ فی۔ پیر بخش
ک ہو گیا تھا کہ اس کے ملازم اے بعدگنے کی مازش کر
رے ہیں۔ جب کہ وڈیرے نے تو اے جیتے تی مارٹ کا
فیملہ کر کے قید میں ڈالا تھا۔ وڈیرے کے ظلم و ستم ے
فیملہ کر کے قید میں ڈالا تھا۔ وڈیرے کے ظلم و ستم ے
فیملہ کر کے قید میں ڈالا تھا۔ وڈیرے کے ظلم و ستم ے
فیملہ کر کے قید میں ڈالا تھا۔ وڈیرے کے ظلم و ستم ے
فیملہ کر کے قید میں ڈالا تھا۔ وڈیرے کے ظلم و ستم ے
فیملہ کر کے قید میں ڈالا تھا۔ وڈیرے کے ظلم و ستم ے
فیملہ کر کے قید میں ڈالا تھا۔ وڈیرے کے ظلم و ستم ے
فیملہ کر کے قید میں ڈالا تھا۔ وڈیرے کے ظلم و ستم ے
فیملہ کر کے قید میں ڈالا تھا۔ وڈیرے کے ظلم و ستم ے
فیملہ کر کے قید میں ڈالا تھا۔ وڈیرے کے ظلم و ستم ے
فیملہ کر کے قید میں ڈالا تھا۔ وڈیرے کے ظلم و ستم ے
فیملہ کر کے قید میں ڈالا تھا۔ وڈیرے کے ظلم و ستم ے
فیملہ کر کے قید میں ڈالا تھا۔ وڈیرے کے ظلم و ستم ے
فیملہ کر کے قید میں ڈالا تھا۔ وڈیرے کے ظلم و ستم کے
فیملہ کر کے قید میں ڈالا تھا۔ وڈیرے کے قالم و ستم کے کیوں کے

پیر بخش کا چرہ ہے سوچ کر خوشی سے شمانے لگا کہ
اب وہ اپنے آزاد وطن میں ہے۔ وہ ہمت کر کے اٹھا اور
ایک کشادہ گلی کی طرف چلا۔ تعوری بی دور گلی کے آگے
سے سڑک گزر رہی تھی ہو اس بلت کی علامت تھی کہ یہ
گاؤں سے باہر جانے کا راستہ ہے۔ گلی میں سے گزرتے
ہوئے اسے چند بچوں نے جرانی سے دیکھا اور "باگل" پاگل"
کتے ہوئے اس کے بیٹھے لگ گئے۔ کیوں کہ اس کے سراور
ڈاڑھی کے بال بمت بڑھ بچکے تھے۔ گر اس نے بچوں کی
اس حرکت کا برانہ مانا۔ بلکہ اپنے وطن کے معموم فرشتوں
کو بادرے دیکھنے لگا۔

sharje

جلد ہی وہ گاؤل سے باہر آگیا۔ وہ جلد از جلد شربینی کر اپنے قائد سے ملنا چاہتا تھا۔ باکہ انہیں پاکستان بننے کی مبارک وے سکے۔ بردی سردک پر بہنچ کر اس نے ایک سائکل سوار سے بوچھا "بیٹا 'یہ سردک شہر کی طرف جاتی ہے؟"

"جی 'بابا جی 'ادھری جاتی ہے "سائکل والے نے کہا۔ سے سن کر پیر بخش شہر کی جانب چل پڑا۔ سائکل سوار نے محسر کر کہا "بابا جی آپ کو شہر جانا ہے تو بیچھے بیڑھ جائیں 'میں بھی شہری جا رہا ہوں "۔

"جیتے رہو بیٹا۔ فدا تمہیں لمبی عمر دے" پیر بخش یہ کہتے ہوئے اس کی بائی عل کے بیچے بیٹھ گئے۔ بچھ دریے کے بعد وہ شہر بہنچ گئے۔ سائیل سوار بولد" بابا جی شر آگیا ہے آگے۔ سائیل سوار بولد" بابا جی شر آگیا ہے آگے۔ سائیل سوار بولد" بابا جی شر آگیا ہے۔

دوبس بیٹا یسی ا آر دوئی مرانی المریم بخش نے کہا۔

ہیر بخش چند لیے فٹ یاتھ پر گھڑا اوھ اوھ ویکھا رہا۔
اسکولوں میں چھٹی ہو چی تھی۔ نیچے الینے بلتے سنبھالے
گھروں کو جا رہے تھے۔ اے مب بچے بہت عجیب لگ رہا
تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا گرے۔ تھوڑی
دیر رکنے کے بعد وہ آگے چل چا۔ اس کے ایک راہ گیر
دیر رکنے کے بعد وہ آگے چل چا۔ اس کے ایک راہ گیر

راہ گیرنے بابے کو اوپر سے بنیجے تک دیکھا اور گھر خاموثی سے آگے بردھ گیا۔ وہ سمجھا کہ شاید کوئی پاگل ہے۔ بیر بخش نے پھر ایک راہ گیر سے یمی پوچھا مگروہ سے کہ کر چل ویا "معاف کر بابا"۔

پیر بخش کو بیر من کر بہت افسوس ہوا۔ پھر اس نے اپند دطن کی دیواروں پر ایک دوسرے کے خلاف نفرت اور تعصب کے نعرے پڑھے۔

"نہیں یہ میرا دطن نہیں ہو سکتا"۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ اس کا تی چاہتا تھا کہ کمی چیزے نکر مار کر مر جائے۔ گر وہ اپنے قائد سے ملنا چاہتا تھا۔ پھر وہ ایک کانشیل کی طرف برمعا اور کما "بیٹا خدا کے لیے جھے

قائداعظم كا بيا بنا دو"-

''بابا بی ایک طرف ہٹ جاؤ ورنہ ابھی کسی گاڑی اے کرا کر ایپ قائد کے پاس بہنچ جاؤ کے ''۔ کانشیل نے ا اسے جھڑک دیا۔ وہ دیوار کے ساتھ لگ کر بیٹھ گیا اور رونے اللہ۔

"یا النی مید کیا ہو رہا ہے؟ میں کمال آگیا ہوں؟" وہ مسلسل آہ و بکا کر رہا تھا۔ استے میں دو بچے اپنے کندھوں پر بھاری بحر کم بستے اٹھائے اس کے باس آکر رکے "کیا بات ہماری بھر کم بستے اٹھائے اس کے باس آکر رکے "کیا بات ہماری بیا بی آپ کیول رو رہے ہیں؟" ایک بیج نے نمایت معصومیت سے یوچھا۔

پیر بخش نے ان کی طرف دیکھا اور مسکرا دیا۔ اس کے ہونٹ کپ کیا رہے تھے اور آنکھوں سے آنو جاری سے مصل جن بنا جھے بتاؤ قائداعظم کمال جن بن بنا جی بن قائداعظم بابا جی بن قائداعظم بابا جی بن اسلام بنا جن بنا جنہوں نے ہارا بیارا وطن بنایا ہے "۔ دسینا جنہوں نے ہارا بیارا وطن بنایا ہے "۔ دسینا جنہوں نے ہارا بیارا وطن بنایا ہے "۔ دسینا جنہوں نے ہارا بیارا وطن بنایا ہے "۔ محصومیت اور جرانی ہے کہا۔

وکیا؟" پیر بخش دورے پیخا و شمیں یہ نمیں ہو سکا۔ یہ تم کیا کہ رہے ہو ایسے لوگ مجی نمیں مرتے " پیر بخش دیوا تی کے عالم میں چلانے لگا۔

"آئے بایا جی میم آپ کو ان کے مزار تک لے چلتے بیں" دو سرے بچے نے کہا۔

"بال بینا مجھے لے چلو۔ میں ان سے ملوں گا۔
وہ زندہ ہیں۔ وہ نہیں مرسکتے۔ وہ یقینا زندہ ہیں " پیر بخش یہ
کہتے ہوئے ان کے ساتھ ہو لیا۔ وہ مختلف راستوں سے
ہوتے ہوئے مزار قائد تک بنجے۔ مرقد کو دیکھتے ہی پیر بخش
جلدی سے اڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ اس کی طرف ربھا۔
د قائد سمیرے بیارے قائد " بیسد یہ آپ نے کیا
کیا؟ آپ جھے چھوڑ کر کمال چلے گئے۔ آپ کیوں چلے گئے؟
میں اس ملک میں نہیں رہنا چاہتا۔ یہ میرا وطن نہیں ۔ یہ
آپ کا وطن نہیں ہے؟"

اس کی چنے بارے مزار میں کافی شور مج گیا۔ پرے
ر موجود ایک فوجی جوان نے اسے اٹھایا اور مزار سے باہر
لے آیا۔ بیر بخش رو آ ہوا سڑک پر آگیا۔ اس کی زبان پر
مسلسل بید کلمات جاری تنے "یا اللہ میرے حال پر رحم فرما۔
بجھے میرے قائدؓ سے طا دے۔ میں اس ملک میں نہیں رہنا
جابتا"۔

اور پھر کراچی کی فضا کولیوں کی کونے سے کانپ اٹھی۔
ایک کوئی نے بیر بخش کی بوڑھی بڈیوں کو توڑ کر اس کے دل
میں جگہ بنائی۔ وہ زمین پر گر بڑا۔ اس نے سر اٹھا کر آخری
بار امید بھری نگاہوں سے مزار قائد کی طرف ریکھا جیے کہ
رہا ہو "میرے قائد عیں آ رہا ہوں"۔ اور کلمہ بڑھ کر سر
زمین پر رکھ دیا۔ (پہلا انعام: 50 رویے کی کتابیں)

ر تبریلی

محد طا برسليم على دولے والا تصور عامر اینے والدین کا اکلو ما بیٹا تھا۔ وہ وسویں جماعت م ردحتا تھا۔ اس کے ای اور ابو اس سے بہت بار کرتے تھے۔ انہوں نے اپنے بیٹے کے آرام کے لیے ہر چر میا کی ہوئی تھی۔ لیکن بے جالاڑ اور پیار کاعامر پر الٹااٹر ہوا۔ وہ نماز کی طرف بالکل توجہ نہیں رہنا تھا۔ ہرونت انڈیا کے گانے سنتا رہتا تھا۔ عامر کے دادا کا دل اس بلت ہے بہت کڑھتا تھا۔ وہ جب عامر کو گانا ہنتے یا گنگناتے دیکھتے تو اے منع کرتے۔ مگر عامر ایک کان سے سنتا اور دو مرے سے نکال دیا۔ اس نے اسيخ كمرے ميں فلمي اواكاروں كى تصورين بمي لگا ركھي تھيں-ایک دن تو حد بی موگئ-ادهراذان مو ربی تقی ادهر عامر گانا سننے میں مصروف تھا۔ اس کے دادا سے رہا نہ گیا۔ وہ عامر کے کمرے میں داخل ہوئے۔ عامرنے انہیں دیکھتے ہی كيسٹ پليئر بند كرويا۔ دادا بولے "بيٹے كيايہ درست ہے" جو تم كررے مو- اذان مو ربى ہے اسلمانوں كو نماز كے ليے بکارا جا رہا ہے۔ اور تم کافروں کے بچھائے ہوئے جال میں

کھنے ہوئے ہو۔ کیا تہیں معلوم ہے کہ جب یہ وطن آزاد او لاکھوں مسلمانوں نے پاکستان کی طرف ہجرت کی۔ ایل دوران میں ہو مسلمان ہندوؤں کے ہاتھ آ جاتے وہ انہیں تم کر دیتے اور آج تم انہی ہندوؤں کی تصویروں کو اپنے کری زبنت بنائے ہوئے ہو۔ تم انہی کو بنتے اور دیکھتے ہوجو اب بھی کشیر میں مسلمانوں پر بے بناہ ظلم وصا رہے ہیں۔ بیٹے "آپ کو سیم کام چھوڑ دیتا جا ہے ؟ اچھا اب میں جاتا ہوں۔ نماز کا وقت ہو رہا ہے " وہ انتا کہ کر کمرے سے نکل گے۔

سج پہلی بار عامر کو احساس ہوا تھا۔ وہ اپنے کیے پر شرمندہ تھا۔ اس نے کمرے میں گلی تمام تصویریں آ آر پھینکیں اور نماز پڑھنے مسجد کی طرف چل پڑا۔

اگلے دن موذن نے جیے ہی میح کی اذان کی۔ عامریسر سے اٹھ جیغا۔ اس نے وضو کیا اور نماز ادا کی۔ اس کے بعد قرآن پاک کی علاوت کی۔ تمام گمروالے عامر کی اس تید بلی پر جیران ہو رہے تھے۔ شام کے وقت داوا جان عامر کے کرے کے سامنے سے گزرے تو انہوں نے دیکھا کہ عامردیواروں پر کے سامنے سے گزرے تو انہوں نے دیکھا کہ عامردیواروں پر کے سامنے سے گزرے تو انہوں نے خور سے دیکھا تو یہ پاکتان کا نقشہ کے لگا رہا ہے۔ انہوں نے خور سے دیکھا تو یہ پاکتان کا نقشہ تھا جوا تھا۔

دادا عامر کی طرف برھے۔ عامر نے بھی انہیں دیکھ لیا تھا۔ دادا نے اپنے بازو کھیلا دیے۔ عامران کے سینے سے لگ کیا۔ (دوسرا انعام: 45 روپے کی کتابیں)

سوال يا تازيانه

محد اکبر رشد محمد دریا امریکا سے آئے ہوئے انکل نار نے تمام بچوں کو اکٹھا کیا اور کمنے لگے "آج میں آب سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں"۔

"انكل"كيا آپ كا سوال امريكا كے بارے ميں ہوگا" احسن نے يوچھا- ''بالکل نہیں' آج امریکا کی نہیں بلکہ صرف اور صرف یاکتان کی بات ہوگی" وہ سنجیدگی سے بولے۔

"پاکتان کی بات' ہم سمجھے نہیں" تمام بمن بھائی بیک وقت بول انھے۔

معمرا مطلب ہے کہ میرا سوال پاکتان سے متعلق ہوگا۔ تو پھر ہو جائے سوال" انگل نے سب کی طرف و مجھتے ہوئے یو تھا۔

" بوچيس انكل ماشاء الله بهم بقول شخصه كاني زمين واقع ہوئے ہیں" آصف نے کالر جھاڑتے ہوئے خلل خولی ذہانت کا

والناجابا-والناجابا-وسوج لوسوال بست الم محافل بالكاف الموالدان على في المثال وفي باز عن الكل في "آب يوچه كرترديكين الل" بم يالي ارا

> وسوال بوصفے سے سلے علی ایک اعلان کرا جاتا ہول ده محرا کر<u>ه ل</u>\_\_\_\_\_

> " تی کیالطان ؟" بم ب نے فرح ہے پوچھا " بھتی افعام کا اعلان کین ہو کے کوال کا مالکال ورست جواب رے كا سام سي الدو ب انعام مے كا"-

انکل نے اعلان کیا و جاری آ تھوں میں جی ایک میں ى چك ابر آئي- "كيا اپ كا كوي يال كراي كا رد بے انعام دیں گے؟"

انعام دیں ہے؟" "باں بھی سونی معد درست کہ رہا ہوں" وہ بولے۔ "كيا بم بهي اس مقالي بن شريك بو سكت بين؟" ابو ای نے ساری بات سننے کے بعد یوچھا۔

" بھیے کوئی اعتراض نہیں ہے' آپ بھی جواب دے عے ہں"انكل نے كما۔

«لکین ہمیں اعتراض ہے' اس طرح تو انعام ابو یا ای جیت جا کم گے " فرحت فورا" بول اتھی۔

"كرتم كيے كه سكتى جو" الكل نے يوجها-

"اس ليے كه اى اور ابو كا مطالعه كانى وسيع ب انسي اس سوال کا جواب ضرور آتا ہوگا" عادل نے کہا۔

«نہیں ایبانہیں ہوگا" انکل نے مسکراتے ہوئے کہا۔ والعنی آپ کا مطلب ہے کہ کوئی بھی اس سوال کا جواب نمیں دے سکے گا" نعمان بولا-

واليا نيس ہوگا۔ سوال بالكل آسان ہے اور ہے بھى مجیب و غریب۔ گر اس کا جواب بہت ہی سادہ ہے " انگل نے

النكل أكر سوال أسان ب اور ب بھي باكستان سے متعلق تو پھر ہم جواب دے لیں گے۔ آخر ہم پاکستانی ہیں اور پاکتان کے بارے می بت کھ جانے ہیں' آپ سوال

"تَوْجُورول غورے میں "الل کھنے "میہ بتائے - آب کویاکتال کی تبذیب و نقافت مبت یا غیر مکی

الالاے جمعی کوئی حوال ہے؟ اس سے عمان موال بھلا کیا ہو سکا ہے۔ اس کا داب دیا تھلا کون سا مشکل ہے"

> 997 مرجواب معان النظل نے کما۔ الایک انتلان سے محبت ہے" نعمان نے کہا۔

ا باقی اوگ کیا کتے ہیں؟" انگل نے سوالیہ تکا ہوں سے سب کی طرف دیکھا۔

"یاکستان سے" سب نے بیک وفت جواب ویا۔ آفر میں انگل نے ای 'ابو کی طرف دیکھا۔

"ماف ظاہرے محلا ہمیں پاکستان سے بردھ کر کسی اور ملک اور اس کی تمذیب ہے محبت کیوں کر ہوگی۔ مگریہ بتا ئیں کہ کیا اب آپ ان سب کو ہزار ہزار روپے دیں مے؟" ابو نے جرتے یو چھا۔

"محروه کیوں؟" انکل کے چرے یر اب بھی محرابث تھی اور میں بات ہمیں چیج چیچ کر کہ ری تھی کہ معاملہ کچھ اور

آواز میں ممرے دکھ کا عضر نمایاں تھا اور آتھوں میں نمی رای تھی۔ ہم سب بس بھائی اور ای ابوتے مارے شرع لی 🕽 ك مرجمكا لي تق - يه سوال نيس مارك لي أي الريان تعا- (تمیرا انعام: 40 رویے کی کتابیں)

محنود الرحمأن كابهور

يه واقعه بحصل ولول پيش آيا- ميرے مامول جان دبئ ے آئے تھے۔ میں ان کے ساتھ اپن نانی امال سے ملئے کیا۔ حاری نانی امال مسلع شیخوبورہ کے ایک گاؤں "جو تکی" میں رہتی ہیں۔ ہم لاہور سے جو تکی عمیس کے ذریعے گئے۔ راہتے میں نکسی خراب ہو می۔ اس لیے ہمیں گھر تک پدل جانا ہوا۔ رائے میں بارش شروع ہو گئے۔ راستہ کیا اور بست خراب تھا۔ ہمیں چلتے میں بہت دشوا ری ہو رہی تھی۔ میرے ماموں بار بار يي كت "بونه" بيب ياكتان"

جب ہم اپنی نافی المال کے گر پنچے تو مامول جان تعکاوت سے چور تھے۔ انہوں نے زیادہ دیر بینمنا مناسب نہ معجما اور نهانے کے لیے چلے گئے۔ جب وہ نما کر ہاہر نکلے تو انهوں نے ابنا سامان اکشا کیا۔ اجانک انہیں یاد آیا کہ ایک بیک جس میں ضروری کاغذات تھے " فیکسی میں رہ گیا ہے۔اب وہ بہت پریشان ہوئے اور کری پر بیٹھ کر پچھے سوچنے لگے۔اتنے یں دروازے پر دستک جوئی۔ یس نے دروازہ کھولا۔ باہروہی نیکنی والا جارا بیگ لیے کمزا تعا- میرے ماموں جان نے جب اسے دیکھا تو ان کی پزیشانی فورا" غائب ہو مگی۔ اس نے کہا "بك براكب كركابا كلما موا تعا- جے يور كر اليا ہول"۔

مامول جان نے اس کا شکریہ ادا کیا اور اسے خوشی خوشی رخصت کیا۔ جب وہ چلا گیا تو ماموں جان کے منہ سے ب التنيار نكلا وميه واقعي باكستان ب"- (جوتما انعام: 35 رویے کی کتابیں)

"بمِنَى سب نے درست جواب جو رہا ہے" امی بولیں-ودنگر اس کی ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی" انگل

نے کہا۔ 'مگر کیوں انگل؟" ہم نے احتجاج کیا۔ کا حدال "اس ليے كه آپ سب كا جواب غلط ب" وه

"يى "كيا مطلب؟ بيه تو فاؤل ہے- انعام نه دينے كا بمانه ے" سب جلا اٹھے۔

"ونسیس بھی میہ بمانہ نسیس کیا واقعی آپ کو پاکستان ہے محبت ہے؟" انہوں نے دوبارہ سوال دہرایا۔ " "بالكل" بم أيك آواز موكر بولے-

"غلط" انكل بولے "م كتے تو ہو مراس كا كوئي ثبوت بیش نمیں کر سکتے۔ میں نے ان سلت دنوں میں دیکھا ہے کہ تہیں پاکتان کی نسبت بورپ اور وو مرے غیر مسلم ممالک اور ان کی ترذیب اور نقانت سے زماوہ محبت ہے۔ تم نے اپنا لباس ديكما ب- يه سب الحريز قوم كانسي وكيا بي محم ديكو باره سال مو كئ بين امريكا بين رجع موئ - بين تو اپنا نهب ابنی روایات اور کلچر نمیں بمولا۔ پاکستانی کباس بنت ہوں۔ پاکستانی چیزیں استعمال کرتا ہوں اور الحمد لله امرا<u>کا میں</u> رہ كر بهي پاكتاني مول اور تم لوگ .... درا ايخ كريانول يس جمائك كرد يكهوك كياتم بإكسّاني مو؟" كتّخ افسوس كى بات ب تنهارے ای ابو بھی تہیں نہیں سمجھاتے۔ مروہ کیے سمجما ئیں۔ وہ تو خود ہر چیز غیر مکی خریدنے کو ترجیح رہے ہیں۔ اب آپ جود ہی فیصلہ کر کے بنائمیں کہ آپ کو پاکستان سے محبت ہے یا .... اگر جواب سے کے پاکستان سے محبت ہے تو تهمارا عمل ثابت نهیس کرتا اس بات کو ٔ صرف زبانی وعویٰ کوئی جوت نہیں پاکتان سے محبت کا اگر یہ کہتے ہو کہ جمیں باکستان سے محبت نہیں تو جواب ہو گیا غلط 'اب خود بی بتاؤ کہ میں ایک ہزار رویے کے پیش کروں؟" انکل نے کما۔ ان کی اس کارٹون کا اچھا سا عنوان تجویز سیجئے اور 250 روپ کی کتابیں لیجئے۔ عنوان بیج کی آخری آریخ 7 مارچ





اہ فردری کے بلاعنوان کارٹون کے بے شار عنوان موصول ہوئے۔ ان میں سے جج صاحبان کو یہ تمین عنوان: اتی ' اب میری باری ہے ' بوے میاں سو بوے میاں چھوٹے میاں سحان اللہ ' قبیلی ٹیبل ٹینس ' پیند آئے۔ جن ماتھیوں نے یہ نام تجویز کئے ان میں سے قرعہ اندازی کے ذریعے یہ تمین ساتھی انعام کے حق دار قرار پائے۔

افتشام رشد عرفاور (اتى اب ميرى بارى ب- بالا انعام: 100 روي كى كمايس)

نوشین مشیر' لاہور (قبلی ٹیبل ٹینس۔ تیبرا انعام: 70 روپ کی کتابیں)



بونمار مصورول کی تصویریں بھی اچھی ہیں بحن خان حویلیاں۔ محد تکیل شنوپورہ۔ کلیم اللہ خان اسلام آباد۔ محد رضوان فیعل آباد۔ منال نیازی ل پنڈی۔ نادیہ آج ملتان۔ سیمرا سلطان اسلام آباد۔ مدید اشرف ملک لاہور۔ محد قاسم لاہور۔ فرخترہ عباس لاہور۔ محد اقبال جاوید جیمہ راول پنڈی۔ ب عباس لاہور۔ آسیہ سمیم ہماول پور۔ محد شعیب لاچی۔ حسیب بوسف شیخوپورہ۔ تدسیہ عالم ملتان۔ نعمان حمید راول پنڈی۔ خانیہ اسلم کو جرہ۔ روشن خلک پشاور۔ عائشہ سیف فیمل آباد۔ سامیہ سلیم منڈی ہماء الدین۔ سارا فیمل لاہور۔ نوید اشفاق لاہور۔ حسان خان لاہور۔ محمد قیمل تقمان میاں مارہ خریف شاہ پور صدر۔ سائرہ فاطمہ عبد الرؤف فیمل آباد۔ چود حری عبد الرجمان جابل فیمل آباد۔

مدایات : تسویر 6 افح چ ری و افح لمی اور رغین ہو- تسویر کی پشت پر مصور اپنا نام مرکاس اور پرایا تھے اور اسکول کے برنیل یا ایڈ مسٹریس سے تعدیق کردائے کہ تسویر ای نے بنائی ہے۔

ارِيل كاموضوع: آنى بمار آخرى تاريخ د مارى المري المريخ د مارى المريخ د الريل المريخ المريخ د الريل



یں نے سوچا سال کو مختلف موسموں میں تقسیم کیا جائے۔
لندا میں نے یہ تقسیم اپنی مرضی کے مطابق کی اور سال
کو دو موسموں میں تقسیم کیا۔ ایک بارش کا موسم اور
دو مرا ختکی کا موسم۔ وسط اربیل سے وسط اگست تک ختکی کا
موسم۔ وسط اربیل سے وسط اگست تک ختکی کا
موسم۔ وسط اکتوبر سے وسط فردری تک پھر ختکی کا موسم۔
بارش کے دنوں میں مجھے بڑی تکلیف ہوتی تھی۔
بارش کے دنوں میں مجھے بڑی تکلیف ہوتی تھی۔
کر سے نکلنا دشوار ہو جاتا تھا۔ کئی دفعہ مجھے اس کا تجربہ
ہوا۔ لندا بارش سے پہلے ہی میں کھانے بینے کا ایبا انظام
کر لیتا کہ بارش میں باہر نہ نکلنا پڑے۔ لیکن یہ وقت میں
ضائع نہیں کرتا تھا۔ میں نے بارش میں گھرے اندر رہ کر
بنانا شروع کر دیں۔
بنانا شروع کر دیں۔

ایک روز میں کتے کو ساتھ لے کر گھومنے جا رہا تھا کہ اس نے دوڑ کر بحری کے ایک بنچے کو پکڑ لیا۔ میں نے بنچے کو کتے سے چھڑا لیا۔ میں بہت دنوں سے سوچ رہا تھا کہ بحریوں کو بالنا چاہئے۔ کیوں کہ آیک نہ آیک روز

میرے پاس بارود ختم ہو جائے گی اور اس وقت میری کی ہوئی کرمال کھانے کے کام آئیں گی۔

یں اس بچے کو اپنے انگوروں کے باغ والے گمر میں لے آیا اور اسے ایک طرف باندھ دیا۔ چند ہی روز میں سے بچہ مجھ سے بہت مانوس ہو گیا۔

میں نے چاول کاشت کے تھے اور امید تھی کہ نومبریا دسمبر میں فصل کپ جائے گی۔ لیکن جب بودے برت ہوئے تو اچانک ان پر بکریوں اور خرگوشوں نے ہلا بول دیا۔ ان کو بودوں کی پتیاں بہت زم اور میٹھی معلوم ہو تیں۔ یہ جانور دن رات فصل میں گھے رہجے اور جب بھی بودے ذرا برصے یہ ان کو کھا جاتے۔ تیجہ یہ ہوا کہ فصل برحیے ہے رک گئے۔ اب اس کے سوا کوئی چارہ نہ فا کہ کھیت کے چاروں طرف باڑ لگائی جائے۔ باڑ تیار کی کہ کے بود کوئی جاروں طرف باڑ لگائی جائے۔ باڑ تیار کرنے میں مجھے بری مشکل پیش آئی۔ لیکن تین ہفتے کی حدد کوئی جانور دن کے بعد میں نے یہ کام کر ہی ڈالا۔ اس کے بعد کوئی جانور دن کے وقت میں کے کو چھوڑ دیتا۔ وہ تمام رات بھونکا رات کے وقت میں کے کو چھوڑ دیتا۔ وہ تمام رات بھونکا رات کے وقت میں کے کو چھوڑ دیتا۔ وہ تمام رات بھونکا

ا اور جانوروں کو نہ آنے دیتا۔ اس انتظام کے بعد فصل محفوظ ہوگئی اور برجنے گئی۔

کور عرصے کے بعد پودول میں بالیاں آگئیں۔ لیکن اب ایک اور مصبت آئی۔ بالیاں پینے لگیں تو ان پر چربوں نے میں نے دیکھا تو مارے چربوں نے حملہ کر دیا۔ اب جو میں نے دیکھا تو مارے کھیت میں ہے تعلق کر دیا۔ اب جو میں نے دیکھا تو مارے کھیت میں ہے شار چربیاں دانے کھا رہی تعمیں۔ میں نے ان پر فائر کر کے تین میں ان پر فائر کر کے تین میں ان پر فائر کر کے تین میں ان کوروی تنا کو دو یوں نے اس کا وہی تیجہ ہوا چربیاں فیم ان کا وہی پر ندہ ہی فصل کے پاس نہیں تیا۔ جو بین میں تیا۔ اب بیجے اطمینان ہو گیا۔ فصل تیار ہو رہی تھی۔ د ممبر کے اس بین میں گئے۔ اس کیا۔ آخر میں میں کے فصل کان ہی۔

غلہ رکھنے کے لیے کو نصیاں تو یکی مجل ۔ مگر میرے پاس کوئی ایسا برتن نہیں تھا جس میں بالی وغیرہ رکھا جا سکا۔

ایک بار میں کھانا پکانے کے بعد اللہ بجمانے لگا تو اگ میں مجھے مٹی کا ایک اکرا ملا۔ یہ انگرا میرے بنائے اوے ایک برتن کا تھا جو ٹوٹ گیا تھا۔ یہ انگرا آگ میں بک کر پھر کی طرح سخت ہو گیا تھا۔ مجھے یہ دیکھ کر بہت بک کر پھر کی طرح سخت ہو گیا تھا۔ مجھے یہ دیکھ کر بہت

خوشی ہوئی اور مجھے خیال آیا کہ اس طرح برتن بھی بنا کر ایکائے جا کتے ہیں۔

ای دن جھے خیال کو میں سمندر میں دور تک جاؤں۔ میں سمندر میں دور تک جاؤں۔ اور سکا میرے پاس نہ کشی تھا۔ وہ نہ کشی تھا۔ وہ کشی البت الموں کی تھی جہاز کو الموں کی تھی جہاز ہے اتر کر چھاز ہے اتر کر چھانے ہے اور جس کی تھی جہاز ہے اور جس کی تھی البر نے تباہ کر دیا تھا۔ لیکن بھی جائی بڑی گیا اور جس کی الر نے تباہ کر دیا تھا۔ لیکن بھی جستی البر نے تباہ کر دیا تھا۔ لیکن بھی کر سکی الموں کی الموں کی سکتی البر الموں کی الموں کی سکتی البر الموں کی سکتی کی سکتی البر الموں کی سکتی البر الموں کی سکتی کر سکتی کی سکتی کی سکتی کر سکتی کر

آخر میں کے کہتی بھی میں اس میرے پاس اس کام کے کیے اوزار شیں سے الیکن میں جاتا تھا کہ جنگلی لوگ درخت کے تنے کو چی میں لیے کھو کھلا کر لیتے ہیں اور اس کو کشتی کے طور پر استعال کرتے ہیں۔ میں نے ایک موٹے درخت کو کاٹ کر گرایا۔ اس کا قطر 5 فٹ تھا اور اس کمائی 22 فٹ۔ اس درخت کو گرانے میں 29 روز اور اس کی شاخیں الگ کرنے میں 41 روز گئے۔ اب ایک بہت بردا



شہتیر میرے سامنے تھا جس کو شمثنی کی صورت میں ڈالا جا سکنا تھا۔ اس قتم کی شمثنی کو کینو کہتے ہیں۔

اب اس سے کو ایک طرف سے کو کھلا کرنا تھا۔ یہ برا تھکا دینے والا کام تھا۔ لیکن تین مہینے کی محنت کے بعد آخر ہیں نے یہ کام بھی کر لیا اور ایک عمدہ کشی بن گئی۔ دو سرا مرحلہ اس کشی کو پانی ہیں ڈالنے کا تھا۔ ہیں نے اپنا سارا زور لگا دیا کہ اس کو حرکت دے سکول لیکن مجھ سے یہ نہ ہو سکا۔ اس وقت مجھے جس قدر سخت صدمہ ہوا' اس کا اندازہ ممکن نہیں۔ کام شروع کرتے سے پہلے میں نے اس بات کا خیال بی نہیں کیا تھا کہ اس کو پانی تک کیے لے بات کا خیال بی نہیں کیا تھا کہ اس کو پانی تک کیے لے باول گا۔ جب میں کسی طرح کشی کو حرکت نہ دے سکا تو باؤں گا۔ جب میں کسی طرح کشی کو حرکت نہ دے سکا تو میں نے اس کا خیال چھوڑ دیا۔

میرے پاس کچھ کپڑے تھے۔ اس کے علاوہ میں نے جو جانور اب تک مارے تھے' ان کی کھالیں بھی خٹک کر کے

رکھ لی تھیں۔ کھالیں بہت اچھی تھیں۔ اور ان سے بہت سے کام لیے جا سکتے تھے۔ ہیں ان سے استعال کی چیزیں بتانا چاہتا تھا۔ سب سے پہلے میں نے کھال کی ٹوئی بنائی۔ یہ کام میں نے اس خوبی سے کیا کہ اس سے میری ہمت براہ گئی اور میں نے اپ خوبی سے کیا کہ اس سے میری ہمت براہ گئی اور میں نے اپ لیے کھال کا ایک سوٹ تیار کر لیا۔ اس کے بعد میں نے کھال بی کی ایک چھتری بنائی ہو مجھے بارش سے محفوظ رکھتی تھی۔ مجھے یقین ہو گیا تھا کہ اب اس جزیرے پر مخفوظ رکھتی تھی۔ مجھے یقین ہو گیا تھا کہ اب اس جزیرے پر مخفوظ رکھتی تھی۔ مجھے یقین ہو گیا تھا کہ اب اس جزیرے پر منال نے عرصے میں کوئی ایسا خاص واقعہ بھی نہیں ہوا۔ میں ہر سال کے عرصے میں کوئی ایسا خاص واقعہ بھی نہیں ہوا۔ میں ہر سال کے مناسب وقت پر چاول اور جو کاشت کرتہ اور پورے سال کے کش مٹن بنا لیتا۔ انگور کے موسم میں انگور خگل کر کے کش مٹن بنا لیتا۔

مجمع ہر متم کی خوشی اور اطمینان میسر تھا۔ وکھ تھا تو مرف اس بات کا کہ میں تہا تھا اور یہ تہائی مجمع کا شح کو دوڑتی تھی۔ ( باقی آیندہ)

## كل بي تها أج بول بورها ليكن كر بهي من بول جوان عمر ہے میری رصف صدی اور علم ہے میرا پاکستان م منیاد مری توکید یا اور اسلام مری پیجان چاند ستارے کا ترجم ہے میری عظمت کا عنوان يلّت ير قريان مول كين اور يلّت ہے مجھ بَر قريان ای پیدائش سے اب تک کتے ہی دُکھ جھیلے ہیں ہر جانب ہے پھر بھی رونق' اور خُوشیوں کے میلے ہیں میری گود میں' آتے جاتے کتنے موسم کھلے ہیں اونیچ تریّت اور میدان ہیں ورماؤں کے ریلے ہیں میری رُهرتی پر سب خوش ہیں ' بیجے ' بُوڑھے اور جَوان ب سے آنو کھا ہوں کیں جگ میں میری شان برالی ہے میرے باغول میں رونق ہے خوش اُن کا ہر کال ہے یرے مزدوروں نے اپنی ہر عظمت منوالی ہے ور کسانوں کی محنت سے ہر جانب ہمالی ہے ہر نعمت ہے مجھے کو حاصل 'اللہ کا ہے خاص احسان عمد کو سے سی ول سے میرا مان بردھاؤ کے يرے چتے چتے ہر فوشيوں كے مجول كھلاؤ كے ملم کی شمعیں روش کر کے ذہنوں کو چیکاؤ کے میری عظمت کا پُرچِّم سب دنیا پر لہراؤ گے يُورا كنا ہوگا تم كو جم سے جو باندھو بَيان، مستقبل ہو روش میرا' اور ٹورے ہوں سب ارمان!





صدیوں پہلے کی بات ہے کہ 25 دسمبر کے دن دخرت عینی پیدا ہوئے۔ 1876ء میں عین ای روز کراچی دخرت عینی آپر جناح بھائی کے وزیر سینشن میں رہنے والے ایک تاجر جناح بھائی پونجا کے بال ایک نخامنا ہونمار پیدا ہوا۔ اس روز شہر کی عیمائی آبادی کرسمس کا تبوار منا رہی تھی اور سارا شہر سرتوں سے میک رہا تھا۔

اس وقت کے معلوم تھا کہ میں ہونمار برا ہو کر ایک بی ہونمار برا ہو کر ایک بی اسلامی سلطنت کی بنیاد رکھ کرمسلمانوں کی کایا بلیٹ دے گا۔

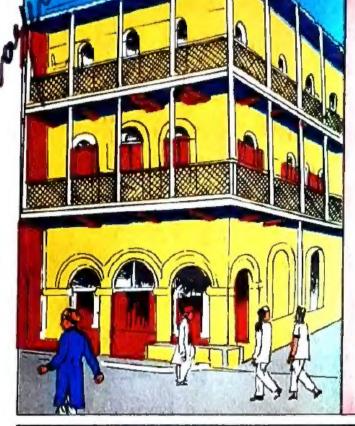



جر علی کی والدہ مٹی بائی کو برزرگان دین ہے نمایت عقیدت تھی۔ اس لیے ان کی خواہش پر نومولود کے عقیقہ کی رسم ان کے آبائی وطن سے ایک مشہور برزرگ حسن پیرکی درگاہ پر اوا کی گئی۔





ایتر ائی تعلیم مرمل چه سات برس کے ہوئے قوباں باپ کو ان کی تعلیم کی گر لاحق ہوئی - چوں کر نزو کی علاقے میں کوئی اسکول موجود شیں تھا۔ اس لیے بچے کی ابتدائی تعلیم کا ابترام محربہ تی کر راحمیا۔ ایک معلم کی خدمات عاصل کی حکیں جو انسی ان کی مادری زبانی محمراتی میں تعلیم دیتا تھا۔









کل محلے کی تمام کمیلوں مثلاً پڑنگ ہاڑی جمولیاں کمیلنا کل ڈنڈا اور کرکٹ وغیرہ میں آپ خوب حصہ لیتے تتے اور کمیل میں بیٹ مرکزی کروار اوا کرتے تتے۔ آپ اپنے محلے کی کرکٹ کی فیم کے کپتان تتے۔ بچین ہی ہے راہ نمائی اور قیادت کا جذبہ اور ربحان آپ میں کوٹ کوٹ کر بحرا ہوا تھا۔

کی عل<sub>ہ</sub> کی کمیٹ لیں Price Rs. 15.00



WORK, WORK AND WORK

محنتِ شاقر مسل گرو اور اتقلال وه صوصیات بین جو نوجوانول کے بیاتقبل بین شعل راه موتی چامئیں . قائد اعظم کر مسل کے اسلامی قائد اعظم کر مسل کے اسلامی قائد اعظم کر مسلم کے مسلم کا مسلم کی مسلم کا مسلم